

واعظير الصير المناتخ



سوم

مرتب: منزنت مُؤلامًا حِزاده معبول احد مسرور



شبير براد(ز

40 أردو بإزار لا بورنون 7246006

# بِسْمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالِسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللهِ وَالصَّلُوةُ وَالِسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ (جَلَدِ فَوْقَ جَنْ مَصْفُ مَحْفُوظ مِن )

نام کتاب ----- اسرار خطابت (جلدسوم)
مصنف ----- مولانا پیرمحم مقبول احمد سرور
به تعاون ----- صاحبزاده محموداحم مفتی (سابق مثیر خصوصی وزیراعظم پاکستان)
صدر مسلم لیگ (ق) فیصل آباد گ
کپوزنگ ----- محمد مظهر (فیصل آباد)
صفحات ----- مور مظهر (فیصل آباد)
قیمت ----- روپے

ملنے كا پتا مكتب مجدد بيد لاثانيد عقب پٹرول پپ نزوالا روژشيرانوالد چوك غلام محرآ باد فيصل آباد

# فهرست مضامين جلدسوم

| مضایین صغح                                     | مضامين صفحہ              |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| رات کو بلانے کی خصوصیت                         | خطبات ماهِ رجب المرجب    |
| بِعَبْدِهِمِيْدِهِ                             | پهلا خطبه ٠              |
| سب سے زیادہ عابد                               |                          |
| عبدخاص                                         | خطبہ کا                  |
| عبد کا اطلاق روح مع الجسم پر ہے ۱۳۳            | درودشريف"                |
| فرشتے بھی عبد ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |                          |
| فرشتوں کاجسم نوری ہے                           | •                        |
| معراج جسمانی"                                  |                          |
| جنت سے زمین پر                                 | قانون قدرت ۲۱            |
| زمین سے آسان پر                                |                          |
| زمین سے آسان پر                                | اللدائے شریکوں سے پاک ہے |
| لَتُوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنُ طَبَقًا عَنُ طَبَقٍ | الله مرعيب سے باك ہے     |
| ا کرهٔ ناری                                    | وہ اپنے محبوب کو لے گیا  |
| ا لَيُلا مُروب ١٠٠٠                            | اً لَّذِی اَسُرٰی        |
| يوم قيامت كي طوالت ١٩١٨                        |                          |
| ا اس کا اختصار                                 |                          |
| حضرت سليمان عليه السلام                        | la .                     |
| المحضرت عزيم عليه السلام ٢٥                    | رات اور دن کا مناظره     |
| ۳ کھڑی کی مثال                                 | يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  |

# اسرارخطابت (حصهوم)

خطبات ماه رجب المرجب

بهلاخطبه: تفبيرآيت اسري

ووسراخطبه: فلسفة معراج

تبسراخطبه: مسجداقصلی یک

چوتھاخطبہ: مسجداقصیٰ سے آگے

#### اسرار خطابت

## يهلاخطبه

زمعراجش چهی پرسی که روی که در مین که

تفسير آبيت أسراي

خطبه:

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيَةِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيِّةِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيَةِ الْكَالِيِّةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ

بسم الله الرّحين الرّحيم

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكريمِ.

درودشريف:

الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
وه مرور کثور رسالت وَلَيْ جُوعِش بِجلُوه گر موئ سے
خزرالے طرب کے سامال عرش کے مہمال کیلئے سے
اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بث رہا تھا باڑا
کہ چاند سورج مچل مچل کر جیس کی خیرات مانگتے سے
روی ہے اول وی ہے آخر وی ہے باطن وی ہے ظاہر
ای کے جلوے ای ہے طنے ای ہے اکی طرف گئے سے

حضرات گرامی!

یہ ماہ رجب المرجب شریف کا پہلا جمعتہ المبارک ہے اس لیے اس میں معجز ہُ
معراج النبی (علیہ السلام) کے متعلق (آیت مبارکہ جسے آیت اسریٰ کہتے ہیں)
عرض کیا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پرعمل کرنے
کی تو نیق نصیب فرمائے (آئین)

محتر م سامعین حضرات!

الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے۔

سُبُحٰنَ الَّذِي السَّرِي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا هِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

جه (۲) سوالات اور جوابات:

حضرات محترم! جب سیر کی جائے تو میہ سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ سیر کرنے والاکون ہے؟

ابتدائے سرکہاں سے ہوئی؟

اتنبائے سیرکہاں ہے؟

سیر کی غرض و غایت کیا ہے؟

كياسيركرنے ميں كوئى اور ساتھى بھى تفا؟

سير كا وفت كيا تها؟

(المواردها بت

اس آیت میں ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔

ا- بہلاسوال سیر کرنے والاکون ہے؟

فرمايا: بِعَبْدِهِ سيركرن والعبد خاص جناب محدرسول الله عليه السلام بين -

٢- دوسراسوال ابتدائے سيركبال سے بوكى؟

فرمايا: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-ابتداء مجدرام سے بوئی-

۳- تیسرا سوال انتها سیر کہاں ہے؟

فرمایا: إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصلي - انتهاء سيرمجداتصلى -

یہاں بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ تم تو کہتے ہوکہ آسانوں کی سیر کی اور لقاء الہی سیر اسلام ہوسکتا ہے کہ تم تو کہتے ہوکہ آسانوں کی سیر کی اور لقاء الہی سے مشرف ہوئے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ معراج ہے۔ سیر نہیں کیونکہ اس سفر کے تین جصے ہیں۔

ا- پہلا: سیر جومبیر حرام سے مسجد اقصلی تک ہے جس کے متعلق فرمایا:
 "مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّى الْمَسْجِدِ الْاَقْصلى."

۲- دوسرا: اعراج جومسجد اتصلی سے پہلے آسان تک ہے جس کے متعلق فرمایا: لِنُوِیَة مِنْ المِیْنَا:

۳- تیسرامعراج ہے جوآ سانوں ہے قصر دنی تک ہے جس کے متعلق فرمایا: والنجم اذھویٰ۔ دنیٰ ۔ فندنی ۔ نو پہلے مرحلہ یعنی سیر کی انتہامسجد اقصلی ہے۔

٧٧- چوتھا سوال ہے کہ سیر کی غرض وغایت کیا ہے۔

فرمايا: لُنويَة مِنْ اللِّنا عَاكُمْ بِم المينا عَلَيْهِم المين عبد خاص كوا بني نشأنيان وكها كين -

۵- یانجوال سوال ہے کہ سیر کا دفت کیا تھا؟ نیس مرد اللہ میں اللہ

فرمایا: لیکلا رات کے لیل جھے میں سیر کرائی۔

۲- چھٹا ہوال ہے کہ کیا سیر کرنے والا اکیلاتھا یا کوئی اور ساتھی بھی ہمراہ تھا۔
 فرمایا: الکیڈی اَسْسری بِعَبْدِہ سیر کرانے والا بھی ساتھ ساتھ تھا کیونکہ البّاءُ

لِلْمَصَاحِبَةِ بِالمصاحبَ كَ لِي بِالدِرامِرَى كَافَاعُل وهِ مُمِير بِهِ جو مُنهِ مَحان كَى طَرف لُوتِي مِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بندے طرف لوتی ہے لین جس نے سر کرائی اینے بندے کوتو وہ سیر کرانے والا اپنے بندے کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔

تفسيرآيت اسري:

حضرات محترم!

اب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں جس میں از خود فلسفہ معراج اور ضروری ضروری فوائد معراجید بھی بیان ہو جا کیں گے۔ ضروری ضروری فوائد معراجید بھی بیان ہو جا کیں گے۔ وَ مَا تَوْ فَیْقِی اِلَّا بِاللَّهِ اللّٰدُنْعَالَی تَوْ فَیْقِ عَطَا فَرِمائے۔

#### سُبْحَانَ:

الله تعالى نے اس عظیم الثان سفر معراج كوائى ياكى سے بيان كرنا شروع فرمايا
ياك ہے وہ ذات جس نے سير كرائى۔ بيعلم مصدر ہے باب تفعیل سے سبّے يُسَيّے
يَسَيْهُ عَا باب تفعیل ہے اور بیلفظ منب تحان اس باب سے علم مصدر ہے اس كامعنى
ہے كہ سير كرانے والا ہرتم كے عيوب و نقائص سے ياك ہے اور مبر آ و متز ہ ہے۔
علامہ زخشرى رحمت الله عليه لكھتے ہیں۔

"عَلَمْ لِلْتَسبِيْتِ كَعُثْمَانَ لِلرَّجُلِ وَإِنْتِصَابُهُ بِفِعُلِ مُضْمَرٍ وَدَلَّ عَلَى النَّيْ الْمُعُلِمُ الْمُنْ النَّرِيْهِ الْمَلِيْةِ مُ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي يُضِيَّفُ النَّهِ." عَلَى التَّنزِيْهِ الْمَلِيْةِ مَ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي يُضِيَّفُ النَّهِ."

(تغيير خياء القرآن جلد دوتم ص ٢٢٥)

لینی بہتی مصدر کاعلم ہے جس طرح عثان (اس کا ہموزن) کمی تی کاعلم ہوتا ہے اور یہاں نعل مضمر ہے جواس کونصب دیتا ہے بعنی سیست تنائق منصوب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کزور اول عیبول اور کوتا ہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالی کومہتم کرتے ہے۔

قانون قدرت کہ جب بھی منکرین ذات باری تعالی نے اس کی ذات کوکسی ایسے وصف سے متم کیا جو اس کی ذات کو زیبانہیں تو اس نے فورا اس کا رد فرماتے ہوئے اس وصف سے اپنی یا کی کا اعلان فرمایا: مثلاً کفار بہود ونصاری بیا اعتقاد رکھتے ہوئے اس وصف سے اپنی یا کی کا اعلان فرمایا: مثلاً کفار بہود ونصاری بیا عقاد رکھتے ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں (معاد اللہ) چنانچہ بہود یون نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاری نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جس کا قرآن پاک علیہ السلام کو اور نصاری ہے حصرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جس کا قرآن پاک علیہ السلام کو اور خود ہے کہ جس

"وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ نِ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَواى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّهِ" (بِ ١٠ اسورة النوابر آيت نبر ١٠٠)

"اور بہودیوں نے کہاعزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا میں اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا میں اللہ کے بیٹے ہیں۔ "

جب يہود و نصاري نے اللہ تعالى كواس نازيبا وصف سے متہم كيا تواس نے اللہ تعالى كواس مائيم كيا تواس نے اللہ تانون قدرت كے تحت بيوں اور بيٹيوں سے پاك ہونے كا اعلان فرمايان

### الله بيوں سے باك ہے:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

"مَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ اللهِ مَا اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ " بَمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ " سَلِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ " مِن مُهِمَا فَيَعِمُونَ " مِن مُهِمِله )

نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا اور نہ بی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ورنہ لے جاتا ہر خدا ہراس چیز کو جواس نے پیدا کی اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر بیاک ہے۔ اللہ تعالی ان نازیبا باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی لفظ سبحان سے اپنی پاکی کا بیان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی لفظ سبحان سے اپنی پاکی کا بیان

فرمایا کیونکہ سبحان کامعنی ہے ہرعیب اور نقص سے باک لہذا وہ اس عیب سے بھی باک ہے۔

اللدائي شريكول سے ياك ہے:

ای طرح مشرکین نے جب کی خداؤں کا اعلان کیا اور ان کی پرستش کی تو اللہ نعالیٰ ہے۔ ان اللہ تعالیٰ بنے ان اسپے شریکوں سے پاک ہونے کا بیس اعلان فرمایا۔

الله تعالى ارشاد فرما تابي

"لَوْ كَانَ فِيهِ مَا الِهَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبِّحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ " (بِ عاسورة الانبياء آيت نمبر٢٢)

"اگر ہوتے زمنیوں آسانوں میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالی کے تو ہے دونوں برباد ہوجاتے ہیں پاک ہے اللہ تعالی جوعرش کا رہ ہے ان تمام نازیبا ہا توں سے جودہ کہتے ہیں۔"

یہاں بھی لفظ سُبْحَانَ سے اپٹے شریکوں سے پاک ہونے کا بیان فر مایا کیونکہ اسٹے عان کا میان فر مایا کیونکہ اسٹے عان کا معنی ہے ہرنقص اور عیب سے پاک لہذا وہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔

الله برعیب سے باک ہے:

ای طرح معراج جسمانی پر جتنے بھی اعتراض ہوسکتے ہے وہ اعتراض بھی ذات
ہاری پر نازیبا اعتراض ہے کیونکہ معراج کردایا ہے ذات ہاری نے اس لیے لفظ
منب تحان سے ہی یہ بیان فرما دیا کہ میں ان اعتراضات سے پاک ہوں مثلاً میہ مکرین
معراج کہتے ہیں کہ

جم کثیف ہے ادر آسان کا کوئی وروازہ میں تو حضور کھا کیے آسانوں کے پار تشریف لے محے۔

معراج روحانی ہے جسمانی نہیں کیونکہ جسم کا اتنی بلندی پر جانا محال ہے۔ معراج کی کوئی حقبقت نہیں بیمسلمانوں نے ایک افسانہ کھڑ لیا ہے۔

اكويفطابت

سیر بی تھی جو کہ مبحد حرام ہے مبحد اقصیٰ تک ہوئی معراج نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ردفر ماتے ہوئے فرمایا کہ بیاعتر اض تو تم تب کرو جب میرامحبوب از خود گیا ہو۔ جب اسے میں نے سیر کرائی ہے تو پھر میں ایس نازیبا باتوں سے عیوب و نقائص سے پاک ہوں۔

#### وه این محبوب کو لے گیا:

ارشادفر مایا:

"المنبطن اللّذي أسّوى بِعَبْدِهِ." (پ٥ اسورة بني اسرائيل آيت نمبرا) پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کوسير کرائی ۔حضرت ابروار فی مرحوم نے بيتمام تقريرا ليک شعر ميں بيان فر مادی۔ وہ فرماتے ہيں کہ

ی معراج اک راز محسبتان وانیش کی کے دی سمجھ وچہ آؤن والا سدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جرئیل کی سد کے بیجان والا بعض آگھدے نے بنان وروازیاں تو کویں گیا اوہ عرشان تے جان والا اے بعض آگھدے نے بنان وروازیان تو کویں گیا اوہ عرشان تے جان والا اے پیجان والا اے پیجان والا ایم کیجہ دھل ایجھے جانے جان والا یا بیجان والا لاہندامنکرین معراج نے جس قدر بھی شوشے اڑائے ان کا رولفظ سُبنتحان سے لاہدامنکرین معراج نے جس قدر بھی شوشے اڑائے ان کا رولفظ سُبنتحان سے ہوگیا کہتم ہے جو اعتقاد رکھتے ہو، کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ سو اللہ ان تمہارے تمام اعتراضات سے یاک ہے کیونکہ

اس کی شان پیہے۔

"تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٍ."

(ب٢٩سورة الملك آيت نمبرا)

"منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں (سب جہانوں کی) بادشاہی ہے اور وہ ہر جا بہت پر بوری طرح قادر ہے۔" لہذا جس طرح اس نے جا با اپنے محبوب کومعراج پر لے گیا اور سیر ملکوت کروائی

چنانچہوہ فرماتا ہے۔ پر ملک

#### اَ لَّذِی اَسُولی:

جس نے سرکرائی۔ لین اسوی کا فاعل سرکرانے والا وہ ہے سبتھان جوہم منم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اب الکہ نے اسم موصول ہوئے کے ساتھ ساتھ فاعل ہے اسری کا اور اگلا حصہ اسٹوی بعبدہ اللح بیسب موصول ہے المذی کا تواہم موصول ہے اللہ کا نشر ہی فاعلیت نے ایک انفرادیت اپ نقل سی تواہم موصول کی خصوصیت اور آلا مسر ہی فاعلیت نے ایک انفرادیت اپ نقل سی بیدا کردی کہ اپنے مجبوب کو سرکروانے والی وہ ذات خدادندی منفرد ہے کیونکہ ان ہر بیدا کردی کہ اپنے مجبوب کو سرکروانے والی وہ ذات خدادندی منفرد ہے کیونکہ ان ہر کی سی نقص سے پاک ہے اگر کوئی اور ہوتا تو اے منکر دھمہارے انکار و اعتراض کی گنجائش نکل سکتی تھی اور یہ اعتراض و انکار قابل قبول ہوسکتا تھا گر اب جبہ خصوصاً گنجائش نکل سکتی تھی اور یہ اعتراض و انکار قابل قبول ہوسکتا تھا گر اب جبہ خصوصاً ذات باری تعالی اس سیر کے کروانے میں منفرد ہے تو وہ ان اعتراضات وشہبات دشہبات ہاری تعالی اس سیر کے کروانے میں منفرد ہے تو وہ ان اعتراضات وشہبات دائے ہاک ہے اور محبوب کو لے جاسکتا ہے۔

## 

حضرات گرامی!

آسُولی کے معنی ہیں رات کوسیز کردانے کے جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللّٰہ کریم نے حضرت موکی علیہ السلام کوارشاد فر مایا کہ ''فَامَسُرِ بِعِبَادِی کَیْلاً اِنْکُمْ مُنْبَعُونَ."

(پ ۲۵ سورة الدخان آيت نمبر۳۷)

"بس لے چلومیرے بندوں کو راتوں رات تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔"

یعنی کہ ان میرے بندوں کو راتوں رات لے کر آپ روانہ ہو جا کیں لیکن یہ خیال رہے کہ فرعونی آپ کا تعاقب کریں گے رات کوسٹر کرنے کی وو حکمتیں ہوتی بید خیال رہے کہ فرعونی آپ کا تعاقب کریں گے رات کوسٹر کرنے و شوار ہوتا ہے۔

بیل تا کہ گھر سے نکلتے ہی نہ پکڑے جا کیں یا دن کو گرمی میں سٹر کرنا وشوار ہوتا ہے۔

اس لیے بھنڈ ے ٹھنڈ سے رات کو ہی سفر کریں تا کہ سورج طلوع ہوئے سے پہلے اپنی

مزل پر پہنچ جائیں۔ (تفییر ضیاء القرآن جلد چہارم ص ۱۳۹۹) اس تفییر ہے معلوم ہوا کہ

اسری کامعنی را توں رات کے جانا ہے۔

رات کوسیر کروانے کی حکمتیں:

عین ممکن ہے کہ رات کوسفر معراج کروانے میں بھی بیے تکمت ہو کہ دن کی ہم بی میں سفر وشار ہوگا۔ لاندامجوب علیہ السلام کو اس دشواری سے بچایا جائے اور سورت طلوح ہونے سے تبل واپس اپنی منزل پر پہنچایا جائے۔ چنانچہ ایسا کہ راتول ات سرکار دو عالم بی اتنا طویل وعریض سنز فر ہانے کے بعد سوری کے طلوع ہونے سے پہلے اپنی منزل مقصود پرجلوہ فر ما ہوگئے۔

اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خال بر بلوی فراتے ہیں کہ فردا کی قدرت کہ جاند حق کے کروڑوں منزل بہ جلوہ کر کے خدا کی قدرت کہ جاند حق کروڑوں منزل بہ جلوہ کر کے ابھی نہ تارول کی جھاؤں برلی کہ نور کے تڑ کے تھے اور حضرت اکبروارثی فرماتے ہیں کہ

بہر مراد ولی حق سے ملتی رہی واپس آئے کلی ول کی تعلق رہی بہر مراد ولی حق سے ملتی رہی واپس آئے کلی ول کی تعلق رہی بہتر ہ تجربہ تجربہ آئے کی رات ہے

فرق كليم وحبيب:

رات کومعران کروانے میں ایک تھنت میں بھی تھی کہ پینہ چل جائے۔ کاہم اور صبیب میں کیا فرق ہے کیونکہ ایک مرتبہ حضرت مولی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرب کیا۔ میں عرض کیا۔

إ للهنى مُعَعَلْتَ نِنَى كَلِيْمًا وَجَعَلْتَ مُعَمَّدًا حَبِيْبًا فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَ الْكَلِيْمِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَبِيْبِ وَالْحَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُ عَلَيْكُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَ

( بحصے بدار شاد فرما کہ ) کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا:

"اَلْکُلِیْمُ یَعُمَلُ بِرَضَاءِ مَوْلَیٰ وَالْحَبِیْبُ یَعْمَلُ مَوْلاَهُ بِرَضَائِهِ."

کلیم وہ ہے جوالیا کام کرے جس میں میری رضا ہواور حبیب وہ ہے کہ
میں ایسا کام کروں جس میں ای کی رضا ہو۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا:

اُور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا:

کُلُّهُمْ یَطُلْبُونَ وِضَائِی وَأَنَا اَطُلُبُ وِضَائِدَ یَا مُحَمَّدُ

(محبوب رب العالمين ص ٣٤)

جس کالفظی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا بیشعرہے کہ

فدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم

فدا جاہتا ہے رضائے محمہ اللہ اللہ علی مفائے محمد اللہ اللہ اللہ علی مفائے محمد اللہ اللہ اللہ علی مفائے محمد اللہ اللہ اللہ علی مفائد میں مفائد میں من اس طرح کی رات کو تو افل پڑھے جالیس دن اس طرح ارت کے بعد وہ طور سینا پر آئے تا کہ جمد سے کلام کرے۔

اور ..... حبیب وہ ہے جو اپنے ہم مبارک پر آ رام سے اسر احت فرما ہو۔

الله جائے اور باادب بیداد کر کے براق پرسواد کر کے دربارالی میں لے آئے۔

لاڈ لے ہے خدا کے کلیم خدا فرق ہے پر کلیم اور مجبوب میں

وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آگیا

بب الوردہ میں شادح تصیدہ بردہ لکھتے ہیں کہ

ارما جَعَلَة لَبُلا تَمْ يُحِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَعَامِ الْمُحَبَّةِ لِاَنَة تَعَالَى

ارما جَعَلَة لَبُلا تَمْ يُحِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَعَامِ الْمُحَبَّةِ لِاَنَة تَعَالَى

ارما جَعَلَة لَبُلا تَمْ يُحِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَعَامِ الْمُحَبَّةِ لِاَنَة تَعَالَى

ارما جَعَلَة لَبُلا تُمْ يُحِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَعَامِ الْمُحَبِّةِ لِاَنَة تَعَالَى

ارما جَعَلَة لَبُلا تَمْ يُحِينًا لِلتَّخْصِيْصِ لِمَعَامِ الْمُحَبِّةِ لِاَنَّة تَعَالَى

ارما جَعَلَة فَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامُ حَبِيبًا وَ خَلِيْلا وَالْمُلُلُ اَحْصُ زَمَانٍ لِحَمِمِ حَبِيبَيْنِ فِيْهِ الرَّاحَةُ فِي الْجِلُوةِ مُتَحَقَّقَةً بِالَّيلِ."

(طيب الوردة من ٣٩٠)

"رات کومعراج کے لیے یوں مخصوص فرمایا کہ رات مقام محبت کے ساتھ مخصوص ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا حبیب اور خلیل بنایا اور رات دوستوں کو جمع کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور مقام خلوت جورات کو حاصل ہوتا ہے دن کو حاصل نہیں ہوتا۔

(درۃ البّاج فی مسئلۃ المعراج ص۲۷)

#### رات اور دن کا مناظرہ:

بعض علماء کرام نے لکھا کہ رات نے دن کو کہا کہ میں بچھ سے بہتر ہوں اور دن نے رات کواپی فضیلت جتلائی۔

دونوں نے اپنی اپنی دلیل پیش کی۔ آخر دن نے رات کو مخاطب کر کے کہا کہ مجمد میں سورج کا طلب کر کے کہا کہ مجمد میں سورج کا طلوع موجود ہے تو رات سہم گئی، پریشان ہوگئی۔

الله تعالى نے فرمایا: اے دن

"لا تَفْتَخِرُ إِنْ كَانَ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشْرِقَ فِيْكَ فَسَيَخُرُجُ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشْرِقَ فِيْكَ فَسَيَخُرُجُ شَمْسُ الدُّنْيَا تُشْرِقَ فِيْكَ فَسَيَخُرُجُ شَمْسُ الْوُجُودِ فِي الْيُلِ إِلَى السَّمَآءِ."

' فخر نہ کر اگر دنیا کا سورج تجھ میں طلوع ہوتا ہے تو وجود کا کنات کا سورج رات میں آسان برطلوع ہوگا۔' (طیب الوردہ ص ۲۹)

مورج رات میں آسان برطلوع ہوگا۔' (طیب الوردہ ص ۲۹)

میں ممس نورانی

تو ہولی رات مجھ میں آئے گا محبوب سجانی

الله کریم نے معراج کے لیے رات کو منتخب فر ماکر ..... دن پر سرفراز کر دیا۔ اب رات دن پرفخر کرنے لگی۔

يُوِّمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ:

رات عالم غیب سے ہے اور دن عالم شہادت سے .....رات کو ای لیے معراج کروایا گیا کہ پہنچل جائے صدیق کون ہے اور زندیق کون

بے دیکھے ایمان لانے والاکون ہے اور منکر کون۔

چنانچہ جب نبی کریم نے بیان فرمایا کہ میں رات کو ایک طویل وعریض سفر کر کے آیا ہوں۔ ابوجہل نے انکار کر دیا۔ ابو بر نے تصدیق فرمادی۔ ای لیے ابوجہل سب سے بڑا زندیق ہے اور ابو بکر سب سے بڑا صدیق ہے۔

اس تقدیق کی وجہ سے ان کا لقب صدیق ہوا۔

رات کو بلانے کی خصوصیت:

رات کومعراج ای ملیے ہوئی کہ بادشاہ رات کواینے پاس خاص اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اس کو بلاتے ہیں جوان کے نزدیک ساری مملکت اور ساری رعیت میں خاص اور منظور نظر آ دمی ہوتا ہے۔

اب جواحكم الحاكمين ليني سارے بادشاموں كا بادشاہ تھا اس نے بھى رازونياز کی خصوصی باتیں کرنے کے لیے اپنے خاص بندے بلکہ اپنے محبوب کو رات اور وہ بھی رات کے پیچھلے پہر بلایا۔

رات کا پچھلا پہروہ وفت ہے کہ

ے چھپلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منكن داليو آؤ كھلا اے دروازه

الله تعالى بھى رات كے متعلق ارشادفر ماتا ہے:

"أَمَّنْ هُو قَانِتُ النَّاءَ الَّيْلِ. " (ب٣٦ سورة الزمر آيت تمبر ٩) '' بھلا وہ ، جو محض عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں۔''

"لَيْلَةُ الْفَدُرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. " (ب ٣٠ سورة القدرآيت تبر١) شب قدر ہزار ماہ سے افضل ہے۔

"اللَّذِينَ يُنفِقُونَ المُوالَهُم بِالَّيْلِ. " (ب سووة البقره آيت تمبر ٢٤١)

''وہ لوگ جوصد قات کورات میں خرچ کرتے ہیں۔'' "يَتُلُونَ الْيَاتِ اللَّهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ."

(په سورهٔ آل عمران آیت تمبرسا۱۱)

''وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیات کورات کے اوقات میں پڑھتے ہیں۔'' "وَجَعَلْنَا الَّيْلَ سَاكِنًا." (ب محددة الانعام آيت نمبر٩٩)

'' ہم نے رات کو ڈھانینے والی بنایا۔''

" وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. " (ب٥١ سورة بن امرائل آبت نمبر٥٥) ''اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور تماز تہجدا دا کرو''

> ہزار ماہ ہے بہتر رات بی

صدقات خرج كرنے كے ليے رات ہی

تلاوت قرآن کے لیے دات ہی

> باعث سكون رات ہی

ڈھانینے کے لیے رات ہی

تہجد کے لیے رات ہی

ای لیے پھردات ہی

محبوب کو بلائے کے لیے۔

سيركروانے كے ليے۔

رازونیاز فرمانے کے لیے

\_اس رات دے تارے دسدے نے اج عرش سجایا جاتا ایں غارال وج رو ون الے نول مہمان بلایا جانا ایں راہ مل کے بہنا مکال نے صفال بند کھلونا نبیال نے محبوب واسارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ایں فرمایا: یاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی کے؟

فرمايا بِعَبْدِهِ .....ايخ خاص بندے كو عبد مضاف اور عمير مضاف اليه قانون سيے كه عبد مضاف اليه قانون سيے كه "الاضافية لِلْنَحْصِيْصِ."

اضافت شخصیص کے لیے ہوتی ہے پتہ بیز چلا کہ بیعبد دوسرے عماد سے مختلف ہے اور بے مثلب کے اضافت نے حضور کی بے مثلبت کو واضح فرنا دیا۔

عبد دیگر عبده ، چیزے وگر! ما سرایا انظار او منظر!

عبد روح الله بحى عليه السلام عبد السلام وحليم الله بحى عليه السلام عبد طبيه السلام عبد طبيه السلام عبد وتتح الله بحى عليه السلام عبد وقت الله بحى عليه السلام عبد فتى الله بحى الله بحى

مران میں سے کوئی عبد کوہ طور پر کوئی عبد چوشے آسان پر کوئی عبد چھٹے آسان پر کوئی عبد چھٹے آسان پر کوئی عبد چھٹے آسان پر کوئی عبد سدرہ المنتہی تک مربعتیدہ وہ ہے کوجو دَنی فَتَدَنی کے پردول کو چیر کر فَکھان قسات فَوْسَیْن کی منزلوں کو مطرک کو اُڈنی کی اسلیج پر پہنچاور فاؤ کے اللی عبدہ منا آؤ ملی کی گفتگو سے نوازا جائے۔

ے طور اور معرائ کے قصے سے ہوتا ہے عیال اپنا ہوا ہے عیال اور ہے ان کا بلانا اور ہے ۔ رو فقط طالب بھی ہیں مطلوب بھی ۔ وہ فقط طالب بھی ہیں مطلوب بھی وہ کلیم اللہ بھی اور سے میرے محبوب بھی

#### سب سے زیادہ عاہد:

==(الرابطابت

حضرات گرامی!

عبد مشتق ہے عبادت سے جس کا معنی ہے عبادت کرنے والا اور حضور علیہ السلام خاص عبادت کرنے والد ایک نماز برحی سے کہ کسی عبد نے ایک نماز برحی .....کسی نے جارکسی نے بانچ ....امت برحی ....کسی نے جارکسی نے بانچ ....امت مصطفویہ پر پانچ فرض ہیں گر حضور پر چھ (۱) نمازیں فرض تھیں۔ پانچ فرضی نمازوں کے علاوہ حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔

ارشاد باری ہے کہ اے محبوب علیک السلام "وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ."

(پ۵۱ سورة بن اسرائيل آيت نمبر ۷۹)

"اور رات کے بعض حصہ میں اٹھواور نماز تہجد پڑھو بینماز زائد ہے آپ کے لیے۔"

معلوم ہوا کہ عبادت میں ہی اس عبداعظم کا ایک علیحدہ ہی مقام ہے لہذا حضور علیہ السلام اللہ تعالی عبد ہیں ایسا کیوں علیہ السلام اللہ تعالی عبد ہیں ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ایک خاص مقام حضور علیہ السلام کو ہروز محشر عطا کیا جائے گا جس کی گردراہ کو کوئی دوسرا عبد نہ پاسکے گا تو ایسا مقام ایسے عبد کی ایسی ہی عبادت کا ثمر ہوگا۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ محبوب تہجد ادافر مائے تو مجرد :

"عَسلى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا."

(پ ۱۵ مورة بن اسرائیل آیت نمبر ۷۹)

"یقینا آپ کارب آپ کومقام محمود پرفائز فرمائے گا۔" فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی وکھائی جانے والی ہے

أور

رروز محشر نبی الطین الجھی سارے بکار اٹھیں کے سی نفسی قدم قدم پر میرے نبی الکھی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا نہ موگا کوئی کسی کا عامی نہ ہوگا کوئی کسی کا عامی نہ ہوگا کوئی کسی کا عامی نہ ہوگا کوئی کسی کا عامی ہوگا ہوگا کہ گئر میں جو سہارا وہ آ منٹ ہی کا لال ہوگا

(صلی الله علیه دسلم)

اب ذوق عبادت نے آپ کواتنا لطف اندوز کیا کہ آپ ساری ساری رات عبادت میں بسر فرمانے گئے تو اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا:
"یْنَا یُنْهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ الَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلاً، نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیُلاً.

المرب يها المزمِل. فم اليل إلا فيور. و أو زِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرْبِيلًا."

(ب٢٩ سوزة المزمل آيت نمبر١٧ ١٩١١)

"اے جادر مزمل لینینے والے رات کو (نماز کے لیے) قیام فر ایا سیجے محر تفور الیجی تفور الیا الیجے محر تفور الیا بر حادیا کریں ، اس سے بھی تفور اسایا بر حادیا کریں ، اس سے بھی تفور اسایا بر حادیا کریں اس پر اور (حسب معمول) خوب تفہر تفہر کر پڑھا سیجئے قرآن کریم کو۔"

اے محبوب میں آپ کو رہی تھی نہیں فرما تا کہ میری عبادت نہ کرو۔ کیونکہ جب آپ نبوت دالی زبان سے میری تنہیج پڑھتے ہوئے۔

"سُبِّحَانَ رَبِّيَ الْآعُلَى."

كمنت موتو من لطف اندوز موتا مول-

کا ئنات کے تمام عابدوں کی تبیج زاہروں کی تبیج

ایک لمرف ایک لمرف

ایک طرف ایک طرف ایک طرف اور ایک طرف نمازیوں کی تبیع دلیوں ک<sup>ت جوج</sup> نبیوں کی تبیع نبیوں کی تبیع آ ب کی تبیع

جولطف آپ کی مبارک اور پیاری زبان سے میری تنبیح کا آتا ہے وہ دوسری زبان سے میری تنبیح کا آتا ہے وہ دوسری زبانوں میں کہاں؟

اس لیے بیم اوت ضرور کیا کروگر ساری ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب نہیں کیونکہ جب ساری شب قیام فرما ہوتے ہواور قد مان مقدسہ متورم ہوجاتے ہیں تو میرے عرش کا کیے بہ پیٹ جاتا ہے۔

اس کیے عبادت کروٹکر نصب شب سے پچھ کم یا پچھ زیادہ تا کہ میرا لطف بحس دوبالا ہوتا رہے اور آپ کا ذوق عبادت بھی۔

اورقرآن غاص انداز ے خوب مرحمر را حاکرو۔

#### عبدخاص:

ستاب خاص نمازخاص معبودخاص عبدخاص مثال مثال مثال

قرآن تهجد خداوندقدوس مملی دالے آقا بھائے نداس کتاب خاص کی نداس معبود خاص کی نداس معبود خاص کی نداس معبود خاص کی نداس عبد خاص کی نداس عبد خاص کی

سیر کرائی اینے خاص عبد کو عبد اعظم کو عبد اعلیٰ کو۔ عبد اعلیٰ کو۔

عبدیے مثال کو۔

عبد کا اطلاق روح مع الجسم برہے:

عبدروح اورجم کے مجموعہ کا نام ہے کیونکہ عبادت کرنا روح مع الجسم کا کام ہے۔

یون ہیں کدروح انسان میں نہ ہو۔

وہ عیادت کرے۔

مردہ عبادت کیے کرسکتا ہے؟

معلوم ہوا عبدروح اورجم کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

جبيها كهامنْدنغالي قرآن كريم مين ارشاد قرماتا ہے۔:

"اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِي. عَبْدًا إِذَا صَلَّى."

(پ٩٠٠ سورة العلق آيت نمبر١٠٥)

اے حبیب آپ نے دیکھا اسے جومنع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

حضرت ابوہر مریق فرماتے ہیں کہ ابوجہل نے لات وعزی کی فتم کھا کر کہا کہ اگر اس نے پھر حضور کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو (عیاذ آباللہ) وہ حضور کی گردن کو روند دے گا اور آب کے منہ کو خاک آلود کردے گا۔

ایک دن اس نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو آ مے برصا تاکہ این میں اس کے جنہاتو تاکہ برسا تاکہ این میرتے ہوئے نزویک پہنچا تو

لوگوں نے ویکھاوہ بیچھے ہٹ رہا ہے ادر اپنے ہاتھوں سے کسی جیز کو ہٹانے کی کوشش كرر ما ہے۔ يوچھا كيا ہوا؟ كيوں يتھيے ہن آئے؟ كہنے لگا جب ميں نزد يك ہوا تو مجھے ان کے اور اپنے درمیان خندق دکھائی دی جو آ گ سے بھری ہوئی ہے اور اس ے شعلے اٹھر رہے ہیں۔

حضور نے ارشاد فرمایا: اگروہ میرے نزدیک آنے کی جرائت کرتا تو فرشتے اس كا انگ انگ جدا كردية - اس وقت بيرآيات نازل ہوئيں -

(تفبيرضياءالقرآن جلد پنجم ص١١٣)

معلوم ہوا کہ بیرعبدنماز پڑھنے والےحضور علیہ السلام تنھے۔ اور روح مع الجسم کے نماز ادا فرمارہے متھے تو ٹابت ہوا کہ عبدروح مع الجسم کو کہتے ہیں۔

فرشت جھی عبد ہیں:

بعض لوگوں نے بڑاغل مجایا کہ دیکھو جی عبد ہیں نا تو عبدتو ہمارے جبیہا بشر ہی ہوسکتا ہے نورنہیں ہوسکتا؟ حالانکدان کا بیعقیدہ بھی دیگر عقائد کی طرح باطل ہے كيونكه عبد مانع نورانيت نہيں ہے بلكه ملائكه جوسرايا نور ہيں ان كے ليے قرآن كريم میں لفظ عبد کا اطلاق موجود ہو۔

الله تعالى فرماتا ہے:

"بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونَ." (ب كاسورة الانبياء آيت تمبر٢٦)

'' بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔''

حضرات گرامی! عرب کے کئی قبائل مثلاً: بنی خزامہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیان کہا کرتے اس بہتان صریح کی نفی کی جارہی ہے کہ بیٹس بلواس ہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ جنہیں وہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں وہ تو اس کے معزز ومكرم بندے ہيں:

معلوم مواكه عبديت مانع نورانيت نبين ورندالله تعالى اين فرشنوس كوتمحى عباد

مکرمون نه فرما تا اگر فرشتے نور ہو کرعباد ہوسکتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نور ہو کرعبر کیوں نہیں ہو سکتے ؟

# فرشتوں کا جسم نوری ہے:

اب ہمارے اس جواب سے منگرین نورانیت نے ایک اور جہت اعتراض نکالی کہ اگر عبد روح مع الجسم کا نام ہے تو فرشتوں کا جسم ٹابت کرو۔اگر جسم ٹابت نکالی کہ اگر عبد روح مع الجسم کا نام ہے تو فرشتوں کا جسم ٹابت کرو۔اگر جسم نوری نہیں کر سکتے تو مانو کہ وہ صرف نور اور روح ہیں اور بس حالانکہ ملائکہ بھی جسم نوری رکھتے ہیں۔

اصولی علاء نے فرشتہ کی تعریف ہی ہی ہے کہ "اُللہ منظم اُلورِی یَعَشَکُلُ بِاَللہ کُالِ مُخْتَلِفَةٍ." ( کتب اصول) "هُو جِسْمٌ نُورِی بَعَشَکُلُ بِاَللہ کُالِ مُخْتَلِفَةٍ." ( کتب اصول) "دو ایساجسم نوری ہوتا ہے جومختلف شکول میں منشکل ہوسکتا ہے۔"

چنانچہ حضرت جرائیل امین جوسید الملائکہ بیں اوردوح الامین ہے ملقب ہیں پارگاہ رسالت مآب میں اشکال مختلفہ کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ لہذا وہ عبد بھی بیں اورجسم نوری بھی اسی طرح حضور عبد بھی بیں اورجسم نور بھی بسقیدہ کے مصدات بھی بیں اور "مِنَ اللّٰهِ نُورْ " بھی .....

جیے جبرائیل علیہ السلام سرایا نور ہوکرشکل بشری میں تشریف لاتے ہے ایسے ہی حضور پھڑ سرایا نور ہوکرشکل بشری میں حضور پھڑ سرایا نور ہوکرلباس بشری میں جلوہ کر ہوئے۔ ورند حقیقت محدید بشر نہیں ہیں جلکہ

۔ لباس آدمی بہنا جہاں نے آدمی جانا مزل بن کے آئے ہیں وہ طاعہ بن کے تکلیں گے

# معراج جسماني:

سامعین محترم! اب ترجمدید بنا کدیاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو ساب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ زید کا دوست کرا چی سے آیا

اور اس نے کہا کہ زید صاحب جھے ذرا گھنٹہ گھر کی سیر کرالاؤ۔ تو بتائے زید اپنے دوست کو کیا کہے گا؟ ... یہی کہے گا کہ چلو میں تمہیں سیر کر دالا تا ہوں۔

روح بی جائے کے درید کے دوست کی روح بی جائے گی یادوح مع المحسم؟ . ... یقینا روح مع الجسم بی جائے گا۔

ای طرح حضور علیہ السلام کوبھی اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسم کے سیر کرائی۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ جم تقبل کیسے آسان کوعبور کرسکتا ہے۔ درمیان ہیں کرہ ناری بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو آئے میں آپ کوقر آن وحدیث سے یہ بات سمجھا دوں۔

#### جنت سے زمین بر:

دیکھتے حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امال حوا علیہا السلام کے ساتھ جنت میں رکھا اور جب انہوں نے دانہ تناول فر مالیا تو پھر فر مایا:

قُلُنَا الْمِيطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْآدْضِ مُسْتَفَرُّ وَمَنَاعٌ إِلَى حِيْنِ. (پاسورة البقره آيت نمبر٣١)

د'اور جم نے فرمایا: اتر جاؤتم ایک دوسرے کے دخمن رجو گے اور (اب)
تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے وقت مقررہ تک۔'
اب بھکم البی حضرت آ دم علیہ السلام زمین پرتشریف لے آئے بتائیے درمیان
میں وہی کرہ ناری ناوروہی آسان ہیں کہیں۔

#### زمین سے آسان پر:

سنیئے: عیمائیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کوتل کردیا بے یا سوئی چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن یاک میں فرماتا ہے:

" وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا:" (ب ٢ سورة الذياء آيت تمبر ١٥٨–١٥٨) ''یقیناً انہوں نے ان کول نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اوروه الله غالب حكمت والابيب"

آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسان پر موجود ہیں۔

زمین سے آسان بر:

اس طرح حضرت اوريس عليه السلام محمتعلق فرمايا:

"وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَأَناً عَلِيًّا." (ب٢١ سورة مريم آيت تمبر ٥٧ ـ ٥٧)

"اور ذكر فرمائي كماب ميس (ادريس) عليه السلام كاب فك وه بزي راستباز نبی الظفالا شھے اور ہم نے بلند کیا تھا ان کو بڑے او فیح مقام

> معلوم موا كه حضرت ادريس عليه السلام بهي آسانول برموجود بين: حضرات محترم! ذراغور شيجيّے اگر

آ سانول سے زمین برآ سکتے ہیں۔ زمین سے آسانوں پر جاسکتے ہیں۔ زمین سے آسان پر جاسکتے ہیں۔

حضرت آ وم عليدالسلام حضرت ادريس عليه السلام حضرت عيسلى عليدالسلام

تو چر:

ميرے آتا واللظ لامكان تك كيون بين جاسكة؟

حالانكبه

ميريآ قا بلكامام ميرے آقا بھالام

آ دم مليه السلام مفتدى ادرلين مليه انسلام مقتدى

عبيني عليه السلام مقتذي

و جب مقتدی آساں پر جابھی سکتے ہیں۔ آبھی سکتے ہیں۔ تو ان کا امام کیوں

ميراي آقا بلالام

جا آنبين سكتا؟

==[الرابضابت

آسانوں ہی بر سب نبی رہ گئے عرش العظم يہ پہنچا ہمارا نبي ﷺ ے جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا مارا تی اللہ سب سے اولی و اعلیٰ 'ہمارا نبی علیہ سب سے بالا و والا مارا نی الله!

(صلى الله عليه وسلم)

پنة چلاكه آسانوں پرجانا يا آسانوں سے آنا محال نہيں ہے۔ اب تو سائنس دانوں نے جاند بر بہنج کردکھا دیا ہے مگر ملال ابھی اسی چکر میں بعنسا ہوا ہے کہ آسکتانہیں۔ جاسکتانہیں۔

ملاحظہ ہواللہ تعالیٰ کا ارشادیاک ہے کہ

وَالْقَمَرِ إِذَا التَّسَقَ. لَتُرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (پ ۳۰ سورة انشفاق آیت نمبر: ۲۰ ـ ۱۹ ـ ۱۸)

"اورقتم بے جاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے البته ضرور بالنفرور سواری کرو کے تم ایک مدارے دوسرے مدار برگر کیا ہوگیا انہیں سے ایمان جیس لائے۔''

لَتُرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق:

حضرات گرامی!غور سیجئے!

لَتْ رَكِّبُنَّ صَعِه جُمَّ مُرَرَ حَاضِرِ لام تاكيدِ بانون تاكيد تُقيله كا ہے كه وہ ايك مدار

ے دوسرے مدار پر چڑھنے والے کم از کم تین ہوں گے کیونکہ عربی میں دو ہے او پر پر جمع بول سے کیونکہ عربی میں دو ہے او پر جمع بولی جاتی ہوئی ہوں گے کیونکہ عربی میں دو ہے اور مدار زمین و آسان کے کنارے کو کہا گیا کہ ایک کنارے ہے دوسرے کنارے پرتم چلے جاؤ گے مگرلوگ ایمان شدلائیں گے۔

تو جوقوم ان انبیاء کا آسانوں پر جاناتشکیم ہیں کرتی وہ ان انگریزوں کا جانا کیسے م

الیکن سلیم کرنا پڑے گا کیونکہ بیہ واقعہ قرآن نے ساڑھے چودہ سوسال قبل بیان کردیا تھا۔ اور وہ بھی دوتا کیدوں کے ساتھ اگر کوئی کیے کے طبق کامعنی تم نے غلا بیان کردیا تھا۔ اور وہ بھی دوتا کیدوں کے ساتھ اگر کوئی کیے کے طبق کامعنی سطح زمین رطبق کا کیا ہے تو وہ مصباح اللعات ص ۵۰۵ پر ملاحظہ کر مے طبق کا معنی سطح زمین رطبق کا معنی سردہ۔

تو ترجمہ بیہ بنا کہ

" تم البت ضرور باالضرور ایک سطح سے دوسری سطح تک جاؤ گے۔" یا بیکہ

''تم البته ضرور بالضرورا کی پردے سے دوسرے پردے تک جاؤ گے۔'' اب ہرس النج اینے والوں کے لیے ایک مدار ہے پتہ چلا کہ ایک مدار سے دوس سے مدار تک جانا مراد ہے۔

اب ترجمه بدموا:

''تم البتہ ضرور بالضرور ( دو سے زیادہ آ دمی ) چڑھو گے ایک مدار سے دوسر سے مدار تک مستقبل میں لیکن لوگ اسے تسلیم نہیں کریں ہے۔''
اب واقعتذ کہی کیفیت ہمارے ساتھ ہوئی کہ جانے والے زمین سے کئے۔ سوار ہو کر گئے اور دو سے زیادہ گئے اور دوسر سے مدار میں گئے لیکن لوگ اُسے تسلیم نہیں کرتے۔
کرتے۔

اگرسلیم کرلیں تو آسانوں پرجانے کا امکان ثابت ہوجائے گا۔

ای لیےسرے سے انکار کرتے ہیں۔

مگر خداوند قدوس نے انسان کو بیہ طاقت دے کر پھراسے اس کا مشاہرہ کروا کر ٹابت فرما دیا کہ اگر ایک ہے ایمان شخص پہ خلائی سفر کر کے جاند تک بہنچ سکتا ہے تو مدينه كاجاند عليه السلام بهي لا مكان تك يبني سكتا بي مكرفهم لا يُومِنُونَ كيم مصداق اے کیے شلیم کر سکتے ہیں۔

كرهُ ناري:

ربی بات کرؤ ناری کی کداہے انسان عبور کرنہیں سکتا اور کرلے تو جل جائے على من كبتا مون باكنو-

ا پی عقل کا علاج تھی اہل نظر سے کراؤ۔

چرقرآن يرهوتو ـ

تهميس بية چل جائے كاكم آگ تو ان اہل الله كوجلائى تبيس سكتى بلكه ان برگلزار ہو جایا کرتی ہے۔

ملاحظه موجب كه

. بے خطر کود بیرا آتش نمرود میں عشق! توالله تعالى نة آك كوخطاب فرما كرارشاوفرمايا: "قُلْنَا بِنَارُكُونِي بَرْدًا وَّسَلامًا عَلَى إِبْوَاهِيْمَ."

(پ كا مورة الانبياء آيت تمبر ٢٩)

" ہم نے فرمایا: اے آگ شندی ہو جا ازر سلامتی والی ابراہیم ( علیہ السلام) پر۔''

حغرات سامعين!

اگرابراہیم علیہ السلام کوآگ توابراميم الطيلاكة قافظ كوبحية ك

نەجلاتكى ـ نەجلاسكى ـ

گزار ہوگئی کرۂ ناری گزار ہوگیا

توابراتيم العيلاكة قا الله يركرة نارى

اگرابراہیم علیہالسلام پرآگ

فرمايا:

پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کومیر کرائی۔

لَيْلاً عكره إ

مگر کیا ساری رات سیر ہوتی رہی۔

نبيس بلكه فرمايا: "كيُلامً"

رات کے لیل ترین حصہ میں کیونکہ کیلا میرہ ہے اور اس پر تنوین بھی ہے اور

قاعدہ بیہ ہے کہ

"اَلْتَنْوِيْنُ لِلتَّقْلِيْلِ."

تنوین قلت کا فائدہ دیتی ہے اور تنوین ہو تکرہ پر تو معنی سے بنا کہ ' ریات کے قلیل ترین حصہ میں' سیر کرائی لینی آن کی آن میں تشریف لے بھی گئے اور تشریف لے مجمی آئے۔شاعر کہنا ہے کہ

> ے زنجیر رہی ہلتی بنتر بھی رہا گرم اک دم میں سرعرش گئے آئے محمد اللہ

> > حضرات گرامی!

لوگ اس پربھی اعتراض کرتے ہیں کہ دات کے قلیل ترین حصہ میں اتناطویل و عریض سفر کیسے ہوسکتا ہے اور پھر واپسی پر زنجیر ہل رہی ہو۔

بستر گرم مواور پانی بھی چل رہا ہو۔

ان سے بوچھے کہمولانا

بنائے تیامت کا دن کتنا طویل ہوگا۔

يوم قيامت كي طوالت:

گرامی سامعین! به یوم وه ہے کہ جس دن ساری نسل انسانی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن کتنی مدت میں۔

سنيئے اللہ تعالی فرما تا ہے:

"فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارٌ أَهُ خَمْسِيْنِ ٱلْفَ سَنَةٍ."

(پ٢٩ سورة المعارج آيت تمبرم)

"اکیک دن میں جس کی مقدار پیچاس ہزار برس ہے۔" حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ

اس كا اختصار:

"قَالَ سُئِلَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْيِسُنَ ٱلَّفَ سَنَةٍ مَا اَطُولُ هٰذَا الَّيَوْمَ."

نی کریم علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا۔جس کا طول بیاس ہزارسال کے برابر ہوگا تو سرکار بھے نے ارشادفر مایا:

"وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفُّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ اَهُوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلِوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا."

''اس ذات کی متم جس کے قبضہ قندرت میں میری جان ہے بیدون مومن کے لیے برامخضر کردیا جائے گا یہاں تک کہ جتنا وقت اس دنیا میں فرض تماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی مختصر معلوم ہوگا۔''

(تفسير ضياءالقرآن جلد پنجم ص ٣٠٠)

حضرات گرامی! دن ایک ہی ہے۔

(اسؤرخطا برة

ونت ایک ساہی ہے۔ مدت ایک می ہی ہے۔

مگر بے ایمانوں کے لیے بچاس ہزار سال کا دن اور ایمان والوں کے لیے چند
لمحول میں بدل جائے گا اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اس کا مشاہدہ کریں گے۔
اگر خداوند عالم اتنا طویل دن اسٹے مختصر وقت میں بند فر ماسکتا ہے تو اتنا
طویل سفر بھی چند سیکنڈ میں کروا سکتا ہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے کیونکہ اس کی شان

"إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ." (پ٢٩ سورة الملك آيت نمبرا)

د نجير ربى على بستر بهى ربا گرم

اک دم ميں سرعرش گئے آئے محمد الله محمد الله محمد الله الله الله عليه السلام:

الله تعالی فرما تا ہے:

"وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ."

(پ٢٢ سورة السباء آيت نمبر١١)

"اور ہم نے منز کردی سلیمان کے لیے ہوااس کی صبح کی منزل ایک ماہ اور شام کی منزل ایک ماہ اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی۔"

جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وسیع وعریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آ پ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہوجاتی اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سریع السیر گھوڑ ہے پر ایک ماہ میں طے کرتا۔ ای طرح شام کے وقت بھی۔ ایک سوار سریع السیر گھوڑ ہے پر ایک ماہ میں طے کرتا۔ ای طرح شام کے وقت بھی۔ ایک سوار سریع السیر گھوڑ ہے پر ایک ماہ میں طے کرتا۔ ای طرح شام کے وقت بھی۔ ا

(جلدسوم)

یعنی کہ حفزت سلیمان علیہ السلام ایک ماہ کا سفر صبح ہے دو پہر تک ادرای طرح
ایک ماہ کا سفر دو پہر ہے شام تک قرمالیتے تو اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر
ہوسکتی ہے ادرایک ماہ کا سفر آ دھے دن میں اور دو ماہ کا پورے دن میں ختم ہوسکتا ہے
تو سلیمان کے آ قاعلیہ السلام بھی چند لمحول میں سفر معراج فرما سکتے ہیں۔

زنجیر رہی مہتی بستر بھی رہا گرم
اک دم میں سرعرش کے آئے محمہ اللہ میں سرعرش کے آئے محمد اللہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے محمد اللہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے آئے محمد اللہ میں سرعرش کے آئے میں سرعرش کے انسان کے ائے میں سرعرش کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسا

حضرت عزير عليه السلام:

حضرات گرامی! حضرت عزیر علیه السلام سوسال تک سوتے رہے جب انہیں بیدار کرکے یو حیما گیا کہ

"قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامَ." (ب اسورة البقرة آيت نمبر ٢٥٩)

"فرمایا: کتنی در بهان شهر سے رہے ہوعرض کیا تھرا ہوں گا۔ ایک دن یا دن کا پچھ حصد فرمایا نہیں بلکہ شہرار ہا ہے تو سوسال۔"

حضرات محترم!

ال واقعہ ہے ٹابت ہوا کہ اگر جان نکال کی جائے تو انسان اس حالت میں سو سال تک رہ سکتا ہے۔ جس حالت میں جان نکالی گئے۔ جب جان ڈالو گے تو وہ وہیں سے آگے جہال سے رکا تھا۔

گھری کی مثال:

علاء کرام نے گھڑی کی مثال دی ہے کہ اس کی جائی نکال دوتو سوئیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر ہزار سال کے بعد بھی جائی ڈالو گے تو سوئیاں وہیں سے چلیں گ جہاں رک گئے تھیں۔

ای طرح جان کا نات حضرت محدمصطفے عظا جب اس کا نات ارضی سے سفر

(اسرادِ خطارت

معراج پرتشریف لے گئے تو ہر چیز جہاں تھی وہیں رک گئی اور جب واپس تشریف لائے تو جہاں جو چیز رکی تھی ، وہیں سے چل پڑی۔

ر نجیر رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرعرش گئے آئے محد ﷺ

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

ابتدائے سیر کہاں ہے ہوئی۔

فرمايا: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ .محِدِمام ـــــ

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی الله تعالی عنها کے مکان اور مسجد حرام کی مشتر کہ دیوار ہے۔ اس مکان میں حضور علیہ السلام آرام فرمار ہے تھے۔حضور پھی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ

"أَنَّا بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ."

"میں نینداور بیداری کے درمیان تھا۔"

"أَنَّا فِي الْحَطِيِّمِ. "

میں حطیم میں تھا۔

عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ-جَرَاسُووك باس-

عِنْدَ الْحَرَمِ. حرم شريف كے پاس-

بیتمام مقامات حضرت امہانی کے گھر کے ساتھ ہی ہتے اس لیے احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

جبرائيل الطيفيزكو بيجاما حضور الطاني

حضور علیہ السلام نے اپی پوری زندگی میں سوائے غزوات اور جے کے کوئی شب ایخ بیت مہارک سے باہر نہ گزاری، آئ حضور واللہ ایخ مکان پاک کو چھوڑ کر حضرت ام بانی کے محمر کیوں تشریف لے سے ایک کے حضور علیہ السلام کو

معلوم تقاكر الله كريم الرقانون كونافذ فرمان والاب كه معلوم تقاكر الله كريم الرقانون كونافذ فرمان والابكرة والاب كم "لا تَذْخُلُوا بُيُوْس النّبي إلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ."

(پ٢٢ سورة الاخراب آيت نمبر٥٣)

''نہ داخل ہونا نبی کے گھروں میں بجزائ کے کہ وہ تہہیں اجازت دیں۔'' گرآج جرائیل الظفالا نے تمام عمر میں پہلی اور آخری مرتبہ بغیر اجازت داخل ہونا تھا اس لیے اپنے گھروں کوچھوڑ دیا تا کہ جرائیل الظفالا اس قانون کی گردنت میں نہ آجائے۔لہذا وہاں آرام فرما تنفیق سیدنا جرائیل امین الظفالا سے پیغام خدادندی لے کرحاضر ہوئے۔

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَاقَ إِلَى لِقَآئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"

(نزہت البجالس جلد ٹانی صسم) "بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشاق ہے یا رسول اللہ۔"

إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصٰى:

مسجد حرام سے سفر شروع فر مایا اور منتہائے سفر کیا ہے۔ "اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّیٰذِی بَارَ کُنَا حَوْلَہُ." "مسجد اقصیٰ تک وہ مسجد اقصیٰ جس کے اردگر دہم نے بر کہ فر مائی۔" یعنی سیر کی انتہا مسجد اقصیٰ تھی اور پھر دہاں ہے اگلا آسانی سفر شروع ہونا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء ورسل علیہم السلام محوانظار تھے جوابی اپنی قبروں کو چھوڑ کر

مسجداتصیٰ میں پہنچے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل:

حضرات گرامی!

الله تعالیٰ نے فرمایا که

"اَقُصٰى الَّـذِي بِرَّكُنَا حَوْلَـة."

'' بیمسجدانصیٰ وہ مسجد ہے۔ جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔'' کیامسجد کے اندر برکت ندر کھی تھی؟

ضرور رکھی تھی گر اللہ تغالیٰ کومعلوم تھا کہ اندر کی برکات کوتو تمام لوگ تشکیم کریں گے گر اردگر دکی برکات کو ایک قوم تشکیم نہ کرے گی۔ یونکہ مسجد انصلٰ کے اردگر دسنر ہزار انبیاء کرام علینہم السلام کی قبریں ہیں۔

اس كيفرمايا:

"اَلَّـذِي بِرْكُنَا حَوْلَـة."

پھراس کے علاوہ مسجد اتصلٰ کے نصائل میں سے بیمی ہے کہ حصرت مکول رمنی اللہ تعالٰی عند فر ماتے ہیں کہ

"مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْآفُصلي لِلصَّلُوةِ فَصَلَّى فِيْهِ الْحَمْسَ الْمَفُرُ وْضَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُ أُمَّةً."

(المعراج مصنفه حضرت افتخار ملت عليه الرحمة ص١٠١)

"جو شخص بھی مجد اتھی میں نماز پڑھنے کے لیے واخل ہواور وہ اس میں پانچ فرضی نمازیں پڑھ لے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کداس کی مال نے اسے آج جنا ہے۔"
جس طرح کداس کی مال نے اسے آج جنا ہے۔"
وَمَنْ ذَارَ بَیْتَ الْمُقَدِّمِ شَوْقًا اِلَیْهِ زَارَهُ جَمِیْعُ الْاَنْبِیَآءِ فِی

''جس نے بیت المقدس کی شوق کے ساتھ زیار سے کی تو جنت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی زیارت کریں گے۔''

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عند، فرمات بين:

"مَنُ مَّساتَ بَيُستَ الْمُقَدَّسِ جَاذَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ."

''جو بھی بیت المقدس میں فوت ہوا وہ بل صراط ہے بجلی کی تیزی کی طرح گزرجائے گا۔''

"إِنَّ اللَّهُ بَابًا مَفْتُوحًا مِنْ سَمَآءِ الدُّنْيَا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيَنْزِلُ مِنْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"الله تعالی نے آسان دنیا کا ایک دروازہ بیت المقدس کی طرف کھول رکھا ہے جس سے ہرروزستر ہزار فرشتہ بیت المقدس میں آ کرنماز بڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔"

اور نی اکرم 総نے فرمایا:

"مَنْ ذَارَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ مُخْتَسِبًا اَعْطَاهُ اللَّهُ ثُوَابَ اللهِ "مَنْ ذَارَ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ مُخْتَسِبًا اَعْطَاهُ اللهُ ثُوَابَ اللهِ هَيْدِ."

"جوبھی ایمان داختساب کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کرے تو اللہ تعالی اے ایک ہزار شہید کا ثواب عطافر ماتا ہے۔"

(تمام مضمون المعراج مصنفه حضريت افتخار ملت رهمته الله عليه ص١٠١\_١٠٠١)

اللَّذِي بِرْكُنَا حَوْلَةً:

حفرات گرامی به به مفهوم "اَکْ فِدَی بِوَکْنَا حَوْلَـةً"

ا مرادخطا بت

مسجد انصیٰ وہ ہے جس کے اردگر دہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس مسجد برسیر کی انتہا ہوئی۔

لِنُوِيَةً مِنْ البِيْنَا:

"لِنُوِيَةً مِنْ الطِناً"

تا کہ ہم اے اپنی نشانیاں دکھا ئیں ہمیر غائب کا مرجع وہ عبد ہے جسے سیر کرائی گئی اور بیسیر کی غرض و غایت ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا:

آيات كبرى:

"لَقَدُدَئُ مِنَ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُونِی" (پ۲۱ سورة النِّم آیت نمبر ۱۸)
"یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بروی بروی نشانیاں دیکھیں۔"
آیات کبری کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمتہ اللہ علیدرتم فرماتے ہیں کہ

"وَالْسَمُوادَ بِالْأَيْتِ الْعَجَائِبِ الْمَلْكُوْتِيَةِ الَّتِي رَأَهَا فِي لَيْكَةِ الْسَمُوتِ وَالْسَّمُوتِ وَالْآبِياَةِ الْسَمُوتِ وَالْسَّمُوتِ وَالْآبِياَةِ وَالْسَمُوتِ وَالْآبِياَةِ وَالْمَالَةِي وَالْسَّمُونِ وَالْسَّمُونِ وَالْسَّمُونِ وَالْسَّمُونِ وَالْسَّمُونِ وَالْسَلَمِي وَجَنَّةُ الْمَالُونِ وَالْسَلَمِ فَي وَهُ عِيبِ وَغُرِيب چَيْرِي عِي اللهِ السَلَوْةُ وَالسَلَامِ فَي وَهُ عِيبِ وَغُرِيب چَيْرِي عِلَى اللهِ عَنْ اللهُ وَعُرِيب حَيْدِ السَلَوْةُ وَالسَلَامُ فَي سَمِواجَ لِي جَاتِي مُوتِ اللهُ وَيُعْمِ وَاللهِ عَلَى وَهُ عَيْرِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضور بهخود آیت کبری بین:

میں بیہ بھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی آ بہت نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بالقابل ان آ یات کبریٰ کی کبریت کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ

حضور ﷺ انبیاء کے بھی

حضور بھیساوات کے بھی

حضور ﷺ ملائکہ کے بھی

حضور المنتنى كے بھی

حضور ﷺ جنت الماويٰ کے بھی

امام (صلى الله عليه وسلم)

لہذا سب سے بڑی آیت تو خودحضور علیہ آنصلو ق والسلام میں تو بھر نتیجہ یہ نکلا کہ آیت کبری نے آیت کبری کو دیکھا۔ اب حضور بھٹ سے بورہ کرکوئی آیت اللہ ہوتو حضور اسے ملاحظہ فر ما کیں تو اس سے پند چلا کہ خودر ب کریم کو ملاحظہ فر مایا: کیونکہ اس کا کنات میں

مصطفيٰ بھ

سب سے بڑا

خودخدا

امام

مصطنے بھا ہے بڑا

للندا جب استے قریب ہوئے کہ جیسے دو کما نیس قریب ہو جاتی ہیں تو دیدار جمال نیس

اللي فرمايا:

ارشاد نبوی عظاہے کہ

"رَئَيْتَ رَبِّی فِی اَحْسَنِ صُورَةٍ" (جائع الرّندی جلد ٹائی ص ۱۵۵) "میں نے اسینے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔"

توجب آہنے ماہنے ہوئے تو

مصطفیٰ علیہ کو

خدائے ویکھا

خداكو

مصطفع نے ویکھا

من الله كو

الله في ويكها

الله کو الله کو

مِنَ اللَّهِ سَےٌ و يَكُطأ

وجبيه الثدكواور

الله نے ویکھا

(ا*موادِ فطا*بت .

اللدكو

وجہداللہ نے دیکھا

مومن شیشه ہے مومن کا:

كيونكه الله فرماتا ب ميس مومن بول "اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُولِمِنُ"

(پ ۲۸ سورة الحشرآيت آخري سے پہلي)

نى كريم ﷺ فرماتے بيں كہ بيں مون ہوں اور ايك ارشاد يہ بھى ہے كہ "اَلْمُوَّمِنٌ مِرْأَةُ الْمُوْمِنُ،"

" مومن دوسر ہے مومن کا شیشہ ہے۔"

للبذاحضور ﷺ ئینہ جمال کبریا ہیں اور آئینہ سے اپنا آپ ویکھا جاتا ہے۔ اقبالٌ فرماتے ہیں:

مصطفے بھی آئینہ روئے خدا! منعکس در وے ہمہ خوے خدا! منعکس در وے ہمہ خوے خدا ہے۔ مصطفے بھی ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا دوسرا آئینہ نہ ہماری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں نہ دکان آئینہ ساز میں

الله بھی مومن۔

حضور المنابعي مومن -

مومن شیشہ ہےمومن کا۔

لہٰذا حضور ﷺ نے اس شخصے میں اپناحسن دیکھا اور اللّٰد کریم نے ہی شخصے میں اپناحسن دیکھا۔

خدا کومصطفے بھٹے میں اپنا آپ اور مصطفے بھٹے کو خدا میں اپنا آپ نظر آیا۔ یکر کہا حن نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے جو تھے دیکھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھے لیے مزا آج کی رات ہے

اب بھی ہے دیکھتے تھے اسے اور وہ دیکھتا تھا انہیں اور بیہ بصیر تھے اس کے اور وہ بھیر تھا ان کا اس کے اور وہ بھیر تھا ان کا اس طرح بیہ بات کرتے تو وہ سنتا اور وہ بات کرتا تو سے سنتے سے میں تھا ان

كا اوروه من عظمال كراس ليفرمايا:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ:

"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

" بے شک وہی سمیع وبصیر ہے۔"

علاء نے لکھا کہ عوضمیر کا مرجع ذات خداوندی بھی ہوسکتا ہے۔ اور ذات مصطفوی بھی ہوسکتا ہے۔ اور ذات مصطفوی بھی بلکہ حضور ﷺ کواگر مرجع ضمیر تشلیم کیا جائے تو زیادہ انسب ہے کیونکہ قانون ہے کہ مرجع انسب واعلی وہی ہوتا ہے جو قریب ہواور لینسویٹ کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے اور یہی اِنّه محمق السّمیٹ البّحیث کے زیادہ قریب ہے۔

اگر انسان سمج و بصیر ہوسکتا ہے تو حضور علیہ السلام تو بطریق اولی ہو سکتے ہیں ، ملا حظہ ہواللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے انسان کو سمج و بصیر بنایا۔

" فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا." (ب ٢٩ سورة الدهرآ يت نبرا)

''پس ہم نے بنا دیا ہے اس کو منع وبصیر۔''

اگراس طرح نہیں تو اس طرح ہی مان لو کہ حضور ﷺ نے آیات کبری کو ملاحظہ فرمایا: کیونکہ پیض قطعی ہے۔

"وَلَقَدْ رَئِ مِنْ الْمَاتِ رَبِهِ الْكُبُرِي." (ب ٢٤ سورة والنجم آيت نمبر ١٨)
"اورالبة تحقيق انهول نے ویکھا اپنے رب کی آیات کبریٰ کو۔"
تواس ویکھنے کے لحاظ سے وہ بھیر ہیں۔

اى سورة النجم مين فرمايا:

"فَأَوْ حَلَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْ حَلَى." (پ اساسورة النجم آيت نمبره) " نهل ولي كي الله نعالي نے اپناس عبد خاص كي طرف جووتي كي -"

الله تعالیٰ نے جو کلام فرمایا: اسے الله کے حبیب ﷺ نے سنا۔ لہٰذا وہ سمیج ہوگئے۔
معلوم ہوا کہ سمیج وبصیر سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بابر کات بھی ہوسکتی
ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام اس ذات سمیج وبصیر کے مظہر کا ل بھی ہیں۔ اس لیے بھی
سمیج وبصیر ہیں۔

اعلى حضرت فاصل بريلوى عليه الرحمته فرمايا:

۔ محمد عظی مظہر کامل ہے جن کی شان عزت کا! نظر آتا ہے اس کثرت میں مجھ انداز وحدت کا

وه بھی اور پیجھی:

می<sup>بھ</sup>ی واحد میرمصطفائی میں واحد وه بھي واحد ئ

وه خدائی میں واحد

اورجس نے اس سے نبعت پیدا کرلی وہ بھی واحد چنانچہ

مدانت میں

ابو بكريجي واحد

عدالت ميں

عمرتبهى واحد

۔ سخاو**ت میں** 

عثال يجمى وأحد

المالية المالي المالية المالي

علي بھی واحد

شجاعت میں ریاضت میں '

حسن بھی واحد

به شهادت میں

حسين بجمي واخد

عصمت میں

فاطمه جبحي واحد

طبمارت میں

عائشة بجعى واحد

روه ایسے حسین یکنا بیں اللہ دے شان یکنائی! جس دصف کوان سے نبعت ہووہ وصف بھی یکنا ہوجائے جس دصف کوان سے نبعت ہووہ وصف بھی یکنا ہوجائے ۔ "وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعَ الْمُعِيْنُ."

# دوسرا خطبه

فلسفه مغراج النبي صلى الله عليه واله وسلم

•

خطبه:

نَحْبَلُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيَةِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْكَالِيْمِ الْمُلْكِمِيْمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِي الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْكُلِيْمِ الْمُلْمِي الْمُلْمِ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْم

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ وَمَا مِنْ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ. صَدَقَ الله الله الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ.

درودشريف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

معزز سامعین حطرات! ہرنعل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہرکام کا کوئی نہ کوئی سب ہوتا ہے۔ عظمندوں کا ایک مقولہ ہے کہ "فِعْلُ الْحَکِیْمِ لاَ یَنْحُلُوْ عَنِ الْحِکْمَةِ" حکیم کا کوئی نعل حکمت ہے اور دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہوا کرتا تو جو سارے حکیموں کا حکیم اور سارے داناؤں کا دانا ہے اس کا اپنے حبیب کریم کو حکمت کے بغیرا تنا طویل وعریض سفر کرانا محالات سے ہے کیونکہ اس کی شان ہے ہے کہ

الله حكمنت والأب:

"وَمَا مِنُ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ."

(پساسورة آلعمران آبيت نمبر۲۲)

'' اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور

حكمت والاله

معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات گرامی تھیم ہے۔لہذا اس کا بھی کوئی فعل تھمت سے خانی نہیں۔

ٹابت ہوا کہ معراج النبی ﷺ کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ایک حکمت تو میں نے ویچھلے جمعتہ المبارک میں بیان کی تھی کہ

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔

# مهلی حکمت:

"لِنُولِهُ مِنْ البِنْنَا." (پ۵اسورة بنی اسرائیل آبیت نمبرا)
" تاکههم است (حضورعلیه السلام کو) دکھائیں اپی نشانیوں میں ہے۔"
حضرات محترم!

اس آیت کریمہ کا بیمفہوم ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیاں دکھا کیں اور بعض نہ دکھا کیں بلکہ مفہوم ہی ہے کہ آیت کریمہ میں صرف رویت کا ذکر ہے اور رویت ایک حصہ ہے۔ سفر معراج کا اور اس سیر کا کچھ تعالیٰ رویت سے ہے۔ کچھ کا ساعت ہے، کچھ کا افہام ہے۔

لہذا چونکہ یہاں رویت کا ذکر ہے۔ ساعت کا یا فہامت کا ذکر نہیں اور رویت کا ذکر سیر کا بعض حصہ ہے۔ اس لیے مطلب یمی ہوگا کہ ہم نے تمام نشانیوں میں سے و کیھنے والی نشانیوں کے لیے سفر کرایا اور باقی سامی افہامی آیات اور تمام تر نشانیاں سیر کے ساتھ ساتھ من میں آئی گئیں۔

ا مرادِخطا بر=

سب سے بڑی بات رویت باری تعالی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو ترندی جلد ثانی ص ۱۵۵ کے حوالہ سے حضور علیہ السلام کی رویت باری تعالی کا ثبوت پیش کیا تھا تو جب ذات باری کوئی د کھے لیا۔ ویچھے کیا رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب خدا ہی نہ چھیا تم یہ کروڑوں درور

دوسری حکمت:

حصرات محترم ،معراج کی ایک حکمت بیجی ہے کہ عالم ارواح تھا کہ خالق کا ئنات نے ایک مرتبہ فرمایا: جبرائیل القلیلا!

مبروسی الشجادہ عرض کی لکیگ یا جولیٰ گ کیا تھم ہے۔ کیا تھم ہے۔

فرمایا: میں نے آج ایک جلسہ کرنا ہے۔

ہاں ہاں شان رسالت کا بیہ جلسہ جس میں تقریر میں خود فر ماؤں گا۔ اور سامعین تمام انبیاء الظنیلا ہوں گے۔

سوائے انبیائے کرام کے اس جلسہ میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور سوائے میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور سوائے میر ے اور سوائے میر سے اور کوئی تقریر نہ کرے گا۔

باؤ اور سارے انبیاء کرام کو دعوت دے دو کہ وہ اس جلسہ میں ضرورشریک

جرائيل عليه السلام كا اعلان:

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیم السلام کی ارواح کو بیہ اعلان فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام۔

ابھی ابھی اسی مقام پر عظیم الثان جلسہ شان رسالت ﷺ منعقد ہوگا۔ اس میں خود حضرت باری تعالیٰ جل جلالہ، شان رسالت ﷺ کے عظیم ور فیع موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تمام انبیاء کرام ہمہ تن گوش ہو کر خطاب مستطاب کو ساع فرمائیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع فرمائی۔ جیسے جیسے تقریر ہوتی رہی لوح محفوظ میں قرآن کریم کی صورت میں ریکارڈ ہوتی رہی۔

اس طرح بوری تقریر ریکارڈ ہوکر ہم تک پہنچ گئی۔

خطاب باري تعالى:

انبیاء کرام کا مجمع ہے۔

الله تعالى في خطاب فرمايا: قرآن كريم في نقشه كينياكه "وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينًا قَ النّبِينَ لَمَا النّبُنكُمْ مِنْ يَحنبٍ وَجَكْمَةٍ "
"وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينًا قَ النّبِينَ لَمَا النّبُنكُمْ مِنْ يَحنبٍ وَجَحْمَةٍ "
"اور ياد يجي الله وفت كو جب الله تعالى في انبياء سے يكا وعده ليا كه جب مهمين كتاب وحكمت ويدى جائے۔"
جب مهمين كتاب وحكمت ويدى جائے۔"

اے گروہ انبیا و الظنیلا مجھ سے دعدہ کردید دعدہ بکا دعدہ ہو کہ جب تم نسل انسانی کی رشدہ ہدایت کے لیے نبوتوں ادر کتابوں سے سرفراز کردیئے جاؤ تو پھرتم اپنی نبوتوں کا بنوت و کتاب کے مطابق لوگوں کو صراط متنقیم کی ہدایت دے رہے ہوتہ ہاری نبوتوں کا دور شباب ہوتمہارے کلے بڑھے جا رہے ہوں۔ تمہاری شریعتیں لاگو ہو چکی ہوں لوگ تمہیں اپنا ملمحی کو اوگا شلیم کر چکے ہوں تو ایسے وقت اور ایسے دور شباب میں میرا محبوب علیہ السلام تمہارے یاس تشریف لے آھے۔

ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقَ لِمَا مَعَكُمُ

پھر آ جائے تمہارے پاس عظمت وشان والا ابیا رسول کہ جوتمہاری نبوتوں اور کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوتو وعدہ کرومیرے بہاتھ کہ

"لَتُومِنن بِهِ وَلَتنصُرُنهُ"

''البنة ضرور بالضرورتم اس پرائمان لاؤ کے اور ضرور ضرورتم اس کی مدد کرو گے۔

ية خطاب فرمانے كے بعد فرمايا:

"قَالَ 'ءَ اَقْرَرُتُمْ وَاَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي."

"فرمایا: كهتم نے اقرار كرليا اور اٹھالياتم نے اسپر ميرا بھاري ذمه."

سب نے عرض کیا:

"قَالُوْ آ اَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ."

(پ اسورة آل عمران آيت نمبرا ٨)

"سب بولے ہم نے اقرار کرلیا۔ فرمایا تم محواہ رہنا اور میں بھی تہمارے ساتھ محواہ ہوں۔"
ساتھ کواہ ہوں۔"

### وعدة بارى تعالى ووعدة انبياء الظنظ:

حضرات محترم!

اس تقرير ميں الله تعالى نے تمام انبياء كرام سے وعدہ فرمايا: كه

"ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ."

تم سب کے پاس میرامحبوب علیدالسلام ضرورتشریف لائے گا۔

اورسب انبیاء کرام الظینل نے اللہ تعالی سے میہ وعدہ فرمایا کہ جب تیرامحبوب

ہم میں تشریف لائے گا تو

"لَتْوَمِنْ بِهِ" كِمطابق بمضرور ضروراس محبوب پرايمان لائيس عے اور اس رسول اعظم الظاکی مدد بھی فرمائیں گے۔

الله ان براور بيالله بركواه بحى موسي -

ادھر انبیاء تحو انظار رہے کہ وعدہ کے مطابق حضور علیہ السلام ہمارے پاس

تشریف لائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ "دُونگہ جَآءً کُم رَسُولٌ."

ادهرامت مصطفوبيه يتحقيكوفر مايا:

"لُقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ." (پااسورة توبه آیت نمبر ۱۲۸)
"البت تحقیق آگیا تمهارے پاس تم میں سے بردی عظمت وشان والا رسول-"
یعنی انبیاء کرام علیهم السلام اپنے اپنے دور میں منتظررہے کہ کب حضور علیہ السلام

جلوه فرما ہوں اور ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔

حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بید دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا:

"رَبِّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ." (پاسورة البقره آیت نبر۱۲۳)
"اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول ﷺ انہیں میں ہے۔"
یا الدالعالمین، اب اسے بھیج دے ہم محوا تظار ہیں۔
لیکن الدنعالی نے کسی نبی النظیلا کے عصر ظاہرہ میں حضور ﷺ کومبعوث نہ فر مایا:
اور انہیں محوا تظارر کھا۔

ہم میں مبعوث فرما دیا۔

اب ہم ان سے بروزمحشر میہ کہہ سکتے تھے کہ اے انبیاء کرام تمہارے ساتھ تو وعدہ کیا اورتم میں محبوب ﷺ کومبعوث ندفر مایا۔

ہمارے ساتھ وعدہ نہ تھا تگر ہم میں انہیں مبعوث فرما دیا تو سیا انہیاء کرام القلطین اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے تھے کہ

اے مولا! ہم تو تیرے نی الطبی ہیں اور نبی الطبی ہر حال امتی سے افضل ہوا کرتے ہیں اور نو اسپے نبیوں کو محروم تو نبیں فرما تا۔ اگر کل قیامت کے میدان میں امت مصطفویہ ہیں میں اللہ نے کہ دیکھوتمہارے ساتھ وعدہ تھا مگرتم میں اللہ نے اس

رسول اعظم ﷺ کو نہ بھیجا اور ہمارے ساتھ وعدہ نہ تھا گر ہم گنہگاروں میں بھیج دیا تو اس سے ہمارا ٹاموس نبوت برقر ار نہ رہے گا۔اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی بدلتے نہیں .....فرمایا:

> "لَا تَبُدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ" (پااسورة يون آيت نمبر ٢٣) " نهيس برتيس الله تعالى كى باتيس "

تو ناموں رسالت ﷺ و برقر ارر کھنے اور اپنا دعدہ بورا فرمانے کے لیے اللہ خالی نے معراج کی رات مقرر فرمادی اور فرمایا:

اے نہیو، رسولو!

لومیں نے اپنا وعدہ بورا کردیا ابتم اپنا وعدہ بورا کرو۔ انبیائے کرام النکینی نے سرکار پھٹا کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اپنا وعدہ بورا

كرديا\_

اللدكا وعده تقاكه

"ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ."

پھرمیرارسول تم میں تشریف لائے گا۔ چنانچے سب کومبحدانصیٰ جمع فرما کے سرکار گار میں انسیٰ جمع فرما کے سرکار کومبحد انصیٰ میں جلوہ آراء کیا گیا اور انبیاء کرام کوفر مایا گیا۔ اُب د کھے لو کہ میں نے اپنا وعدہ بورا کردیا کہ

"لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ."

تم ميں ميرامحبوب الكاتشريف لے آيا۔

انبياء كرام النَّفِيَّة إذا وعده تقاكه "لتؤمنن به"

جم ضردر ایمان لائیں گے اس رسول ﷺ پر جب انہوں نے نماز سرکار علیہ السلام کے بیجھے پڑھی اور نماز کی التحیات میں پڑھا۔ السلام کے بیجھے پڑھی اور نماز کی التحیات میں پڑھا۔ "اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهُ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

(جلدسوم)

تو سرکار کی رسالت پر گواہی دے کر وہ ایمان لے آئے اور ان کا وعدہ بھی بورا ہوگیا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیدالرحمته نے فرمایا که

نماز افضیٰ میں تھا یہی سرعیاں ہو معنی اول آخر! بیں وست بستہ وہ سیجھے حاضر جوسلطنت پہلے کر گئے تھے

#### تىسرى ھىمت:

اللدتعالى ارشادفر ماتا ہے كه

"هُواللَّذِيْ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْمُسُولَةُ بِالْهُداى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ أَلُو كُولَ الْمُشُوكُونَ." (پ٨١ سورة القف آيت نبره) اللّهِ أَن تُحَلّم وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُوكُونَ." (پ٨١ سورة القف آيت نبره) "ونى تو هې جس نے بھیجا ہے اپ رسول اكو مدایت اور دین حق كے ساتھ تاكہ وہ غالب كردے اسے سب دينوں برخواه سخت تا پند ہويه مشركين كو."

حضرات گرامی!

توجه فرمائي الله تعالى الني عظمت وكبريائي كابيان فرمار بإب كه

# هُوَالَّذِي آرُسَلَ:

'' وہی تو ہے جس نے بھیجا۔''

لین کہ میں وہ صانع کامل ہوں جس نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جیسی مصنوع کورسول بنا کربھیجا۔

ہر صانع اپنی مصنوعات ہے پہچانا جاتا ہے اور جب اے اپناصنعتی تعارف مقصود ہوتو وہ اپنی سب سے اچھی مصنوع بطور نمونہ پیش کر کے کہنا ہے کہ میں وہ کار گر ہوں جس نے اس مصنوع کو بنایا۔

بلاتشبيه ومثال اللدكريم جل وعلاشانه، ايخ محبوب عليه الصلوة والسلام كومبعوث

جلدسوم

فرما کراپی قذرت کاملہ اور صنعت مکملہ کا اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھواس محبوب کی طرف۔

میں وہ قادر مطلق اور صانع کامل ہوں جس نے ایسامحبوب بنایا کہ اسے دیکھوتو اس کی عظمت و شان سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا صانع کتنا عظمت و شان والا ہوگا۔

\_ وہ مصور کیا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے

فرمايا:

ریہ بھیجا ہوا اے دیکھو مجھے ہی دیکھو گے۔ میں تبھیخے والا مجھے دیکھنا ہوتو اسے دیکھو گے تو

کیونکہ بیمبراہی جلوہ ہے۔

میرے حسن کا آئینہ ہے۔

حضرت علیم الامت مفتی احمد یار خان علید الرحمته فرماتے ہیں کہ یار خان علید الرحمته فرماتے ہیں کہ یاس پہرگواہ گھست و اگسسیڈی شیشہ حق نمانی دیکھ لو جلوہ نبی شیشہ جار یار ہیں!

### رَسُوْلَهُ:

"اینے رسول کو" رسول مضاف اور ہ مغیر مضاف الیہ ہے مرکب اضافی ہے جس کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوئی کہ اس عظمت و شان والے رسول کو خاص میں ہی جس کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوئی کہ اس عظمت و شان والے رسول کو خاص میں ہی جسم والا ہوں اور یہ میرا بھیجا ہوا رسول خاص ہے۔

اب سوال میہ ہے کہ دوسرے رسل کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا اس میں آ آپ کی شخصیص کیوں؟

تو بارگاہ لے بول سے جواب آتا ہے کہ اگر بینہ ہوتا تو کوئی رسول نہ ہوتا۔ ای

بدروم

ئی خاطر تو سارے رسول بیجیج ہیں تا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اس کی عظمت و شان کے ڈینے بچاتے رہیں۔ '

یہ ہو نہ سے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو

چن دہر میں کلیوں کا شہم بھی نہ ہو

ہو نہ سے ماتی تو پھر ہے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو

برم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو

یہ فیمہ افلاک کا استادہ ای نام ہے ہے

فیض ہتی کی تپش آبادہ ای نام ہے ہے

بیفام رسول ہے کیونکہ یہ برق غضب بن کر باطل کو فاکسٹر کرنے نہیں آیا بکہ

ابر دحمت بن کراپنے اخلاق مجسم سے دنیا کو ہدایت کے جام پلانے آیا ہے۔

ابر دحمت بن کراپنے اخلاق مجسم سے دنیا کو ہدایت کے جام پلانے آیا ہے۔

انوما آڈسلنگ اللہ رُحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ."

(پاسورۃ الانبیاء آیت نمبرہ ۱۰) "اورنبیں بھیجا ہم نے آپ کو گر سرا پار حمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔" پیسرا پار حمت ہے مجھے اس پر نخر ہے کہ اس سرا پار حمت اور مجسم اخلاق کا سبیجنے والا میں ہول۔

میں نے اس کو بھیجا ہے۔

### بالْهُدِٰى:

"ہمایت کے ساتھ" ساری نسل انسانی کے لیے تاقیام قیامت سے ہادی بن کر تخریف لایا ہے۔ اب اگر اس سے نصور مدایت مفقود ہوجائے تو پھر اور کہاں سے طے۔ طے۔

معلم خدائی کا وہ بن کے آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

وہ نبیوں میں رحمت لقب بانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے باس ہے۔اگر رسول ایک کے پاس ہدایت ہوتی تو اپنے بچچا کو ہدایت دیتے؟

قرآن كهتاب:

''اِنگُ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ. '' (پ ۲۰ سورة القصص آیت نمبر ۵۱) '' بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کوآپ پندفر ما کیں۔'' تو پتہ چلا ہدایت نی ﷺ کے قضہ میں نہیں، صرف اللہ کے ہی قضہ میں ہے۔

ہدایت کے دو (۲)معانی ہیں:

حضرات! ان جاہلوں کو بیمعلوم نہیں کہ دومعانی ہیں ہدایت کے حضرت علامہ تفتاز انی علیہ الرحمتہ اپی شہرہ آفاق کتاب شرح تبذیب میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کے دومعنی ہیں۔

ا - اراءة الطريق.

ايصال الى المطلوب.

# ارائةُ الطّريْق:

''رسته دکھانا۔''

سوجتنی آیات میں حضور علیہ السلام کو ہادی فرمایا گیا ہے وہ انہیں معانی کے ساتھ ہے۔مثلاً

ارشاد باری تعالی ہے کہ

"إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمَ."

(پ ۲۵ سورة الشوري آيت نمبر۵۲)

"أور بلاشبه آبر بنمائى فرماتے بين، صراط متنقيم كى طرف-" "وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ."

(پ٨١ سوة المومنون آيت نمبر٣٧)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ آپ ہادی ہیں اور صراط متنقیم کی طرف ہدایت ماتے ہیں۔

# ايُصَالِ إلى الْمَطْلُوبِ:

''مطلوب تک پېنجانا۔''

سوجنتی آیات آیات میں لا تَهْدِی ہے وہاں یہی معنی مراد ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ذمہ صرف "ارائة السطريق" ہے۔ ' اِنْهَالِ اِلَى الْمَطْلُونِ '' الله ک مرضی ہے وہ فرمائے یا ندفرمائے۔

رہا مطلوب تک پہنچانا تو وہ ہماری مرضی ہے۔ ہم پہنچائیں یا نہ پہنچائیں ، اس لیے آپ اپنی رحمت کی بنا پر سب کوراستہ دکھاتے رہے۔ کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔

بایں وجہ سب کوستنفیض فرماتے رہے۔

جیسے بارش رحمت کی برس ہے ہر جگہ پر برس ہے لیکن اچھی زمین پر برس ہے تو اس سے پھول اگتے ہیں، خوشبو آتی ہے، بری جگہ پر برگتی ہے، تو اس سے بدبو آتی ہے۔ جس میں بارش کا کوئی نقص نہیں ہوتا بلکہ اس جگہ میں بارش سے مستفید ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس طرح سرکار وہ کا کی ہدایت و رحمت کی بارش ہر مقام پر برسی ہے۔

گرال سے مستفید صرف وہی ہوتے ہیں جن کے قلوب و اذبان اجھے اور پاکیزہ ہیں، دوسرے لوگ اس سے مستفید نہیں ہوسکتے کیونکہ ان کے قلوب و اذبان میں مستفید ہیں، دوسرے لوگ اس سے مستفید نہیں ہوسکتے کیونکہ ان کے قلوب و اذبان میں مستفید ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ۔ اس لیے وہ محروم رہتے ہیں۔ میں مستفید ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ۔ اس لیے وہ محروم رہتے ہیں۔ اب دیکھئے قرآن کریم تو ہادی ہے۔

رب ریب را جارت او بادن ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ مِّنَ الْهُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانَ. "(بِالسورة البقرة آبيت بمبر١٨٥)؛

" ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا۔قرآن بیراہ جن دکھاتا ہے لوگوں کو اور روش دکھاتا ہے لوگوں کو اور دوش دلیا ہے اوگوں کو اور دوش و باطل میں تمیز کرنے کی ۔"
اور روش دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی ۔"
"ذلِكَ الْمِحَاثِ لَا رَبُتِ فِیْدِ هُدًی لِلْمُتَقِیْنَ."

(پاسورة البقره آيت نمبر۴)

"بہ ذیبان کتاب ذرا شک نہیں اس میں سے مدایت ہے پر ہیز گاروں کے لیے۔"

ممریمی قرآن پاک فرماتا ہے:

"يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْهُ سِقِينَ." (بِ امورة البقرة آيت نمبر٢٦)

'' مراہ کرتا ہے اللہ (اس قرآن سے) بہتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتیروں کو اور نہیں گراہ کرتا اس ہے مگر نافر مانوں کو۔'' معلوم ہوا نافر مانوں کو تو اللہ بھی۔

قرآ ن بھی،حضور بھی،

ہدایت نہیں دیے ، کیونکہ ان کے اندر وہ قلب مطمئنہ نہیں جو ہدایت قبول کرے۔ اس میں حضور بھائے کے ادی ہونے پرکوئی تعمل وحزج نہیں ہوسکتی۔ حضور کرے۔ اس میں حضور بھٹا کے ہادی ہونے پرکوئی تعمل وحزج نہیں ہوسکتی۔ حضور

ﷺ کی ہدایت ورحمت کی بارش تو ان منافقین پر بھی برس رہی ہے۔

رئی بات مید کداس آیت سے مید مفہوم مراد لینا حضور ﷺ بچپا کو ہدایت نہ و مے سکے توبیہ بات ای آیت کے تفایر بالرائے کے مترادف ہے کیونکہ آیت کے سیاق و سباق عبارة انص ، ولالت انص اقتضاء انص بور اشارة انص سے میہ بات ثابت نہیں ہوتی۔

ویسے بھی سرکار دوعالم ﷺ نے تو ان کو بلنے فرما کرائی "ارائة السطویت" کی ذمہ داری بوری فرما دی۔لہٰذا وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔

یہ ایک طویل مضمون ہے بخوف طوالت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صرف مفسر قرآن ضیاء الامت، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب، علیہ الرحمنة نے اس آبت کے تحت جو یجھ لکھا ہے نذر سامعین کرتا ہول۔

ملاحظه موبير صاحب لكصنة بين كه

اکٹرمفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور ﷺ کے چیا ابوطالب کا آخرای وقت آپہنیا تو حضور ﷺ نے جاکر کہا:

چیاتم صرف اتنا کہددو" لآیائے۔۔۔ آلا اللّٰہ " تا کہ میں اپنے رئب سے تیری شفاعت کرسکوں، کیکن انہوں نے ایسا کہنے ہے انکار کردیا تو اس وقت بیآ یت نازل ہوئی۔۔
ازل ہوئی۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند، ہے یہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ بل رہے تھے۔

#### ايمان ابوطالب:

حضرت عباس رضى الله عنه، في كان لكا كرسا .

حضور تعلیہ السلام نے بوجینا کیا کہ درہے تنھے تو آپ نے جوایا عرض کیا کہ وہی کہدرہے تھے جس کا آپ نے ان ہے مطالبہ فرمایا تھا۔ (سیرت اس ہشرم)

لیکن اگرکس کے نزدیک دومری روایتی، اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہول تب بھی اسے آپ کے تن میں کوئی ناشا کستہ بات کہنے سے احتر از کرنا چہنے آپ کی بے نظیر خدمات کا بیہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہئے کہ ہم منبروں پر کھڑے ہوکر اپنا سارا زور بیان ان کو کا فر ثابت کرنے اور ان کو کا فر کہنے اور کہنے جانے پر بی صرف کرتے رہیں اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

چنانچه علامه آلوی لکھتے ہیں:

#### علامه ألوى كافرمان:

"مَسْنَلَةُ اِسْلَامِهِ اِخْتِلَافِيةٌ .... ثُمَّ اِنَّهُ عَلَى الْقُولِ بَعْدَ اِسْلَامِهِ لَا يَنْبَغِى سَبَّةُ وَالتَّكَلَّمُ فِيهِ بِفَضُولِ الْكَلامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَازَى لَا يَنْبُغُهُ مِمَّا يَتَاذَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمَعْلُولِ الْكَلامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَاذَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمَعْلُولِ الْكَالَمِ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمَا يَتَاذَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّا يَعْفُولُ الْمَا يَعْفَى عَلَى هَلِهِ النَّوْايَاتِ بِحُتِهِ إِيّاهُ وَالْاَحْتِياطُ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهُم."
وَ الْإِخْتِيَاطُ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهُم."

" حضرت ابوطالب کے ایمان کا مسکلہ اختلافی ہے۔ جولوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں، انہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ حضرت ابوطالب پر سب کریں اور ان کے بارے میں نضول کلام نہ کریں۔ کیونکہ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی اولا دکواذیت پہنچی ہے۔ بلکہ کوئی بعید نہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کو بھی اذیت پہنچی ہو۔ حضور علیہ السلام کی ان سے خصوصی محبت کی وجہ سے اور احتیاط اس متنام پر کسی ذی شعور کی ان سے نوشیدہ نہیں۔ " (تفییر ضیاء القرآن، جلد سوئم ص ۵۰۰)

حضرات سأمعين!

حضرت آلوی کا قول آپ نے سنا اور بیہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو ایڈارسانی ایسا جرم شنیع ہے کہ جس کے ارتکاب پر اللہ تعالی موذی رسول کو لعنتی قرار دیتا ہے۔

ملاحظه موارشاد باری تعالی ہے کہ

ما حقد البرائي الله و رَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ وَاللهُ وَاعَدَ وَاعَدَ اللهُ اللهُل

چنانچہ ٹابت ہوا کہ بہ آبت کریمہ جے معترضین نے پیش کرنے کی ندموم جسارت کی ہے نہ تو ہدایت رسول کو مانع ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ایمان ابو طالب

-4-

اس بحث سے بہتیجہ نکلا کہ ہدایت رسول کھی کامعنی ہے۔
"ادائة الطریق" بعنی کہ راستہ کی رہنمائی کرنا۔
یہی عقیدہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ، کا

چنانچہ شب ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ، نے رات کے اندھیرے میں کسی بیہ پوچھنے والے (کہ بیٹھ تمہارے ساتھ کون ہے) کے جواب میں فرمایا:

> "هذا رجل يهديني." (الرياض النضر ه جلداة لص) "" ميدوه خفض ہے جو مجھے راستہ دکھا تا ہے۔"

(جلدسوم)=

لیعنی حضور علیہ السلام اس راہ کے ہادی ہیں وہ جھے ہدایت راہ فر ماتے ہیں تو میں ان کے فرمودہ راستہ پر چلتا ہوں۔ بیتہ چلا کہ ہدایت کامعنی ہے راستہ دکھانا۔ فرمایا:

"هُوَالَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُداى."

(ب ٢٨ سورة القنب آيت نمبر ٢١)

'' وہی ہے جس نے اپنے رسول کو مدایت کے ساتھ بھیجا۔ راہ دکھانے والا بنا کر بھیجا۔''

اب راہ وہی دکھا سکتا ہے جوخود پہلے اس راہ سے واقف ہو۔

اوراس نے منزل تک تینی کے سب رائے اور منزل کو ملاحظہ کیا ہو۔ حضور علیہ السلام راہ حق کی رہنمائی فر مائے ہیں تو اگر آپ نے جق اور حق تک تینی والے تمام راستوں کو ملاحظہ فر مایا ہوگا تو رہنمائی فر ما کیں گے۔ اس لیے شب معراج حق تعالی راستوں کو ملاحظہ فر مایا ہوگا تو رہنمائی فر ما کیں گے۔ اس لیے شب معراج حق تعالی نے اپنا اور اپنے تک تانیخے والے تمام راستوں کا مشاہدہ کروانے کے لیے مقرر فر مادی اور جب حضور ﷺ نے یہ مشاہدہ فر مالیا تو

الله تعالى في اعلان فرماديا:

"يَا يُهَا النَّبِيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكُ شَاهِدًا."

(پ٢٦ سورة الاحزاب آيت نمبر ٢٥)

"اے غیب کی خبریں دینے والے یقیناً ہم نے آب کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

اور حضور عليه السلام في مشامدة ذات بارى تعالى كا اعلان يول فر مايا:

(رَفَيْتَ رَبِّى فِي اَحْسَنِ صُوْرَةٍ. " (ترفرى شريف جلد الى ص ١٥٥)

وَدِيْنِ الْمَحَقِّ لِيُظْهِرَةٌ عَلَى اللَّدِيْنِ سُكِلِّه:

"اور دین حق کے ساتھ ۔"

شناخت كم بهو حياتي ب-

لینی اینے عبوب کو ہادی اور دین حق کا معلم و مبلغ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ سکوں!

'' تا که وه غالب کردے اس دین حق کوتمام دینول پر۔''

یعنی که مخاصمت کی سبیل پرنبیس بلکه ایسی سبیل که جس پرسب دین جمع بهون بر اورتمام شریعتیں اس میں ایسے ہی آجا کمیں ، جیسے سمندر میں قطرات آجات جی ور جب قطرات سمندر میں آجا کمیں تر ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اسال

مالائکہ ان کا وجود اس سمندر میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ستارے آسان پر ۱۰ جود ہوتا ہے۔ جیسے ستارے آسان پر ۱۰ جود می موتے ہیں مگر سورج کے طلوع ہونے پر نظر نہیں آتے۔ اس طرح سب دین وجود ہوں گے۔ کھی ہوں گے۔

مگر دین مصطفویہ ﷺ کے سامنے نظر نہیں آئیں گے اور ان کی اپنی مصطفویہ ہو جائے گی اور ان کی اپنی میں ہو جائے گی اور ان سب کا وجود دین مصطفویہ ﷺ کے اندر موجود رہے ' ان این سب کا وجود دین مصطفویہ ﷺ کے اندر موجود رہے ' ان این سب اجزاء کا مجموعہ

ے کیا خبر کتے تارے کھلے جبیب گئے اپر نہ ڈوب نہ ڈوبا ہمارا نبی ہے۔ اب کی جبیب اب کی جبیب کے بہت کے سمجھ مشعلیں! بجد شمکیں جس کے آیا ہمارا نبی جبی مشعلیں!

دین کامل ہو گیا۔

ا براد باری تعالی ہے کہ

"الْيَوْمَ الْحَمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُم نِعمَتِى الْيَوْمَ الْحَمَلُتُ عَلَيْكُم نِعمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا." (بلا سورة المائدة آيا. أبس)

"آج میں نے مکمل کردیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کردی ہے تمہارا دین اور پوری کردی ہے تمہارا دین اور پوری کردی ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور ہے تاہے اسلام کو بطور دین۔"

#### فلسقه معراج:

حضور علیه السلام کی شب معراج مسجداتصی میں امامت انبیاء اس کا اظہار تھا کہ نماز دین محبوب ﷺ کی۔امام خودمحبوب ﷺ۔

تمام اویان کے رہنماؤل نے حضور کی افتداء میں نماز پڑھ کرای بات کا اظہار کیا کہ دینِ مصطفے ﷺ دینِ کامل ہے۔اورمصطفے ﷺ امام کامل ہے۔

یہ جامع وخاتم ادیان ہے اب تاقیام قیامت ای کا دین چلے گا اور ای کی ختم نبوت حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ گر ہوں گے تو ای کی نبوت اور دین کی ہیروی کریں گے۔

# وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ:

'' خواه سخت ناپسند کریں اس کومشرک\_''

لیحی حضور نلیدالسلام کا تمام انبیاء کی امامت کروانا اور دین مصطفیٰ پین کا سب اد دیان پرغالب ہونا اگر چدمشرکوں کواچھا نہ کگے۔

اگرچہ وہ اس معراج جسمانی اور ٹماز کی امامت اور غلبہ دین حق کا انکار ہی کریں، پھر بھی ہم نے اسے بھیجا ہے اور ہم اس (محبوب ﷺ) کی شان بلند کرتے ہی رہیں گئے۔ ہی رہیں گے۔

#### : محتمی حکمت: -

المدتعالي ارشادفرماتا ہے كه

"بَأَ يُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا. "(١٣٦ ورة الاتزاب أيت تمره)

"اے بی ﷺ بے شک ہم نے آب کو گواہ بنا کر بھیجا۔"

حضور علیہ السلام ذات باری۔ جنت۔ ملائکہ۔ وغیرہ کے گواہ ہیں اور گواہی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک گواہ چیثم دید نہ ہو۔

مثلًا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جے س کر آپ اندازہ فرما کیں گے کہ گوائی چیٹم دید گواہ کی کامل ہوتی ہے۔

ماه شعبان المعظم كي انتيس تاريخ تقي -

= الرار خطارت

رمضان المبارك كاحيا ندنظر آنے ياند آنے كا شور وغوغا تھا۔

علماء کرام اپنی اپنی جگہ رویت ہلال کی عینی شرعی گواہی کے لیے دو شاہر و عادل حضرات کے منتظر بتھے۔

میں بھی اپنے مقام پر جیٹھا تھا اس بات کا منظر کے شریعت کے مطابق دو گواہ جاند کے مطابق دو گواہ جاند کے موان کہ جاند جاند کے مونے کی گواہی دیں تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروں کہ جاند نظر آ سیا ہے۔

لبذا نماز تراوح اداكى جائے گى۔

نمازی حضرات جلدی مسجد میں پینجیس ۔

ا جا تك ايك آ دى بالغ عاقل شريعت كا بابند آيا اوراس نے كہا۔

"مولانا جاندنظرا ميا ہے، ميں كواى دينا ہوں -"

میں نے عرض کیا حضور آپ گوائی دیتے ہیں تو فرمائے آپ نے اپنی آ تکھوں سے جاند دیکھا ہے؟

اس نے کہا:

''نہیں مولانا میں نے تو کسی ہے سنا ہے کہ جاند نظر آگیا ہے۔'' میں نے اعلان نہ کیا اور پھر منتظر رہا کہ شاید کوئی شرعی وعینی گواہی مل جائے۔ ایک اور صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی کچھ فر مایا:

جو پہلے صاحب نے کہا تھا۔

تب میں اعلان کرنے کے لیے اٹھائی تھا کہ آواز آئی۔

"مولا نا تضمرية اليحى اعلان نه يجيحة "

وہ میرے استاد محترم تھے۔

میں نے عرض کیا، کیوں نہ کروں؟ فرمایا:

''اس کیے کہ ابھی شرعی عینی گوائی میسر نہیں ہے۔ کیونکہ بیشہادت جس پرآ پ اعلان کرر ہے ہیں۔ ساتی ہے۔ جینی نہیں ہے۔''

عشاء کی اذان کے وقت پھر ایک صاحب نے گواہی دی اور کہا کہ جاند نظر

، سیر ہے۔ تقریباً عنشاء کی نماز تک بیٹیوں آ دمی آئے اور گواہی دیتے رہے کہ میاند نظر

آگيا ہے۔

سب سے بوجھا آپ نے جاندکود کھا ہے۔

سب نے کہانیں، بلکرسی سے سنا ہے۔

اب اس قدر شہادتوں کے بعد بھی میں اعلان نہ کرسکا کیوں کہ وہی آ واز پھر آئی۔''ریئے مولانا۔'' کیوں؟

میں نے کہا: اب تو جمیدوں شہاد تیں مل چکی ہیں۔

اب اعلان كيول شكرول؟

آ وازآئی: اس کے کداب تک شہادت عینی میسر نبیں ہے اور سرکار وو عالم بھی کا

ارشاد ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عند، فرماتے ہیں کہ

"سَبِغْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُهُ لَ الْأَو رَنَيْتُمُوهُ

فَصُوْمُوا وَإِذَا رَنَيْتُمُوْهُ فَالْطِورُوا. " ( يَخَارَى اول ص ٢٥)

میں نے نبی اکرم ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم خود جیاند و یکھوتو روزہ

رکھواورخود دیکھوتو افطار کرو۔

اى طرح ترندى شريف ميں بھى ہے كه "صُوْمُوْا لِرُوْيَةِ وَاَفْطِرُوْ اِبِرُوْلِيَةٍ ."

(ترندی شریف جلداول ص ۸۷)

لہٰذا آپ بغیر دیکھے اعلان نہیں کر سکتے خواہ آ دھی رات سے زیادہ گزر جائے۔ لہٰذاا تظار کروشاید وہ گواہ آ جائے جس نے اپنی آ تھوں سے جاند کو دیکھا ہو؟ تھوڑی ذیر گزری؟

دوآ دمی باشرع تشریف لائے اور انہوں نے کہا۔

"مولا نا إعلان شيجيَّے ، ماہ رمضان اور نماز تر اور كا-"

میں نے کہا؟ .... کیوں! کہا:

" ہم گواہی ویتے ہیں کہ جا ند نظر آ گیا ہے۔"

میں نے بوجھا:

''کیاتم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔'' سریدہ

كها: "جي بال، جم في ائي آئكھول سے ديكھا ہے۔"

میں اٹھا اور اعلان کر دیا۔

"حضرات جاندنظرا نے کی بینی اورشری گواہی مل گئی ہے۔ لہٰذا اب شہادت کی بیکی اورشری گواہی مل گئی ہے۔ لہٰذا اب شہادت کی بیکی اور شری گواہی مل گئی ہے۔ لہٰذا اب شہادت کی بیکی موجکی ہے۔ آ ہے اور نمازتر اور کا ادا کر ہیں۔"

بلاتشبيه ومثال ايك لا كوكي بزار انبياء كرام عليهم السلام في كوابى دى ـ

و لوگواللدایک ہے۔''

قوم نے بوچھا: کیا آپ نے دیکھا ہے؟

آپ جو گوائی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو گوائی عینی معتبر ہوتی ہے کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے؟

جواب آتانبیں۔

ہم نے اپنی آئھوں سے ہیں دیکھا۔

قوم موى عليه السلام كامطالبه:

حضرت موی علیه السلام کی قوم نے تو یہاں تک کہددیا کہ
لَنْ مُوْمِنَ لَکَ حَتّی نَرَی اللّٰهَ جَهْرَةً (پاسورة البقره آیت نمبر۵۵)
"جم ہرگز ایمان نہ لا کیں گے تم پر جب تک ہم دکھے نہ لیں گے۔اللّٰہ کو ظاہر۔"

موی علیدالسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

یا اللہ بیقوم تجھے دیکھنا جا ہتی ہے۔

اس کے بغیر ایمان لانے برراضی نہیں۔

فرمایا: بیارے کلیم ان میں سے بندول کوچن کرکوہ طور پر لے آؤ۔

حضرت موی علیہ السلام نے پہلے ستر (۷۰) ہزار پھر سات (۷) ہزار پھر سات (۷) سو۔اور پھران میں سے ستر (۷۰) آ دمیوں کو چٹا اوران کوساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے۔

موى عليدالسلام كى درخواست:

عرض کیا: باری تعالی ان ستر آ دمیوں کو ساتھ لے آیا ہوں۔ لہذا اب ہمیں اپنا مشاہدہ کروا۔

قرآن کریم اس واقعہ کونقل فرماتا ہے کہ عرض کیا۔
"رَبِ آرِینی آنَظُرُ اِلْکِکَ." (پ ۹ سورة الاعراف آیت نمبر۱۳۳)
اے میرے رب! مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ تجھے دیکھ سکول۔
میرے رب! محقیقت منتظر نظر آلباس مجاز میں!
کہ ہزاروں مجدے ترب میں میری جبین تیاز میں
کہ ہزاروں مجدے ترب میں میری جبین تیاز میں

الله كريم كاجواب:

جواب آیا، اے کلیم اللہ

"لَنْ تَرَانِي وَلَكِنُ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ."

(پ٩سورة الاعراف آيت نمبر٣١١)

دوتم برگز مجھے نہیں و مکھ سکتے ،البتہ دیکھواس بہاڑ کی طرف۔''

تكته:

الله تعالى نے بيہيں فرمايا كديس تبيس دكھا تا۔

کیونکہ اگر بیفر ماتا تو پندر ہویں صدی کے بے دین ملاؤں کو بیہ دلیل مل ہا آ کہ دیکھو پینیبر کوجھڑک دیا اور دعا قبول نہ کی۔

اس لیے فرمایا: اے کلیم النظامیٰ میں تری وعا کو تبول کرتا ہوں اور سجھے اپنا جماں مشاہدہ کرواتا ہوں اور سجھے اپنا جماں مشاہدہ کرواتا ہوں، مگر تیری آ تکھ میرے جمال کی متحمل ند ہوسکے گی، اس لیے بہر ۔ کی طرف دیجھو وہاں میری تجلی کا ظہور ہوگا۔

وہ اپنا جلوہ اولیاء اکرام سے بھی دکھا سکتا ہے:

ہے دین ملال بتا اگر وہ ابنا جلوہ بہاڑ ہے دکھا سکتا ہے تو اولیاء کرام ہے کیوں نہیں دکھا سکتا۔

سي فرمايا: مولانا روم رحمتدالله عليه في كد

۔ پیر کامل صورت نظل الہ! یعنی دید پیر دید کبریا

قرمايا:

اے میرے کلیم التلفظ پہاڑ کی طرف دیکھو۔

" فَإِنِ اسْتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَانِي. " (پ٩ مورة الاعراف آيت نمبر١٢١١)

"اً ربی بہاڑا نی جگہ پر تھہرار ہابو ضرورتم بھی جھے دیکھ سکو گے۔" حضرت کلیم اللہ نے بہاڑ کی طرف دیکھا تو رب نے بخل فرمائی۔ قبآن کریم بیان فرما تاہے کہ

"فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّخَرَّ مُوسَى صَعِقًا."

(پ٩سورة الاعراف آيت نمبر١٢٣)

'' نیمر جب بخلی و الی ان کے رب نے بہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور '' بر برے موی الظاملانے ہوش ہوکر۔''

تين (٣). کام ہوئے:

نورسفاتی کی ایک معمولی بخلی ہے تین (س) کام ہوتے۔

ا- پياڙيلا-

۲- بشرمرار

٣- موى عليه السلام بي بوش موسير

پتہ چلا پینمبر عام آ دمی کی مثل نہیں ہوا کرتے۔اگر موٹی علیہ السلام بھی "آتشہر میں میں المشہر عام آ دمی کے مثل نہیں ہوا کر ہے۔اگر موٹی علیہ السلام بھی "آتشہر عام آ دمرے متر مر گئے وہ بھی مرجائے مگر ایسانہیں ہوا۔

آ ب مرے نبیل بلکہ بے ہوش ہو مسے پینہ چل گیا۔ صفاتی نور کی بخل کود کھے کرمرنے والے بشر ہوتے ہیں۔

صفاتی نور کی بھی برداشت کرنے والے سیغمبر الظفیلا ہوتے ہیں۔

اور

صفاتی نور کی بخلی کو د کیمه کر بیبوش ہوجانیوالا تکلیم اللہ النظیمین ہے۔ ذاتی نور کو د کیم کر آئی تھے نہ جھکنے والا تعبیب اللہ وہ تا تا تا ہے۔

جب حضرت کلیم الله ہوش میں آئے تو ویکھا۔ اروگرو ارواح انبیاء النظفالا بھی بیہ

تناضه کرری بیں کہ اَدِینی، اَدِینی اَدِینی اَدِینی، اِ

جلدسوم 🖃

ہمیں بھی وکھا۔

[اسرارخطابت

ہمیں بھی وکھا۔

ہمیں بھی وکھا۔

قریب ایک سفید پھر پڑا ہوا ہے۔جس پرلکھا ہوا ہے۔

"يَا مُوسَى لَا تَفُرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ."

''اے مویٰ مال بیتیم کے قریب نہ جاؤ۔''

عرض كيا: ما الله!

میں سمجھانہیں کہ بیاتیم کون ہے اور مال سے مراد کیا ہے؟

فرمایا: یتیم سے مرادحضرت آمند کا دریتیم میرامحبوب محمصطفی اللے ہوا ور مال

ہے مرادیہ خواہش ہے کہ جوتم نے کی ہے۔

ادهرتمام انبیاء بھی یہی خواہش کررہے ہیں،لیکن سنو!

نه تیری آنکه دیکھے اور نه چیثم انبیاءالتلیدی و کیھے مجھے دیکھے تو اے موک القلیدی نگاہ مصطفلے عظم دیکھے

الغرض!

قوم موى الطَيْعِين كوبھى جواب نفى ميس ملا۔

"عَلَى هذا الْقِياسِ." برنى الطَيْعَ كَا تُوم نے يهى سوال كيا اور جواب نفى ميں

-[;

# ابراجيم عليه السلام كى درخواست:

حضرت سيدنا ابرائيم خليل الله عليه السلام في عرض كيا مولا "رَبِّ ارِنِي كَيُفَ تُعْمِي الْمَوْتِلَى، قَالَ أَوَلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى."

(پ٣ سورة البقره آبيت نمبر٢٧٠)

اور یاد سیجے جب عرض کی ابراہیم علیدالسلام نے

اے میرے پروردگارتو دکھا جھے کو کہتو کیے مردے زنرہ فرماتا ہے۔ فرمایا کیاتم اس پریفین نہیں رکھتے۔ عرض کیا کیوں نہیں۔

اے مولیٰ اگر جھے اس پر یقین نہ ہوتا تو میں نمرود کے بھرے دربار میں بیر کیوں کہتا کہ

> "رَبِّیَ الْکِذِی یُحیِی وَ یُمِیٹُ " (پ۳ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۵۸) "کرمیرارب وہ ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے۔"

لہذااس پرایمان تو میرا ہے۔

فرمایا: پھرسوال کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا:

"وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي." (پ٣سورة البقره آيت نمبر٢٦٠) "تاكه ميرا دل مطمئن موجائي."

اور عاشق صادق محت کامل کا دل تب مطمئن ہوتا ہے جب اسے دیدار محبوب اور وصل معشوق ہوجائے تو تکویا کہ عرض کیا مولا

ایمان تو میرا ہے کہ تو مردے زندہ فرماتا ہے اور یہ بھی جھے معلوم ہے کہ عزرائیل علیہ السلام تیرے حکم سے موت دیتے ہیں گر میں یہ ویکنا چاہتا ہوں کہ تو خود (بے واسطہ کے) مردے کیے زندہ فرماتا ہے تاکہ جب تو خود میرے سامنے مردے زندہ فرماتا ہے تاکہ جب تو خود میرے سامنے مردے زندہ فرمائے تو تیرا میں دیداد کرلوں اور جب میں کتھے و کیے لوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔

تو الله تعانیٰ نے انہیں کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے کیکن دیدار نہ بخشا کویا یمی انہیں بھی قرمایا کہ

> رند تیری آنکه دیکھے اور ندچیم انبیاء النظیلا دیکھے! مجھے دیکھے تو اے بیارے نگاہ مصطفے میں دیکھے!

اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب معراج حضور ﷺ کو اپنے پاس بلوایا کہ اے پیارے مجبوب ﷺ و الدے میں بلوایا کہ اے پیارے مجبوب ﷺ و اور اپنے سرکی آتھوں سے میرا جمال فر مالو۔ تاکہ جب توم آپ سے بوجھے کہ کیا آپ نے اللہ کود یکھا ہے۔

تو آپ ہے دھڑک فرماؤ ہاں دیکھا ہے۔اس طرح شہادت عینی سے شہادت کی پھیل ہوجائے۔

چنانچ حضور ﷺ نے فرمایا: اے قوم اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں ''دَ نَیْتُ دَیِّتی فِی اَحْسَنِ صُوْدَ قِی '' (تر فری شریف جلد ٹانی ص ۱۵۵) ''میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔'' اور پھراعلان باری تعالی ہوگیا کہ ''یَآ یُہا النَّبِی إِنَّا اَرْسَلُنكَ شَاهِدًا.''

(پ۲۲ سورة الاحزاب آیت نمبر ۴۵) "ایراز خطیباند: انداز خطیباند:

افتخار ملت شہنشاہ خطابت میرے مخدوم ومحتر م حضرت قبلہ صاحبز ادہ افتخار الحسن صاحب رحمنداللّٰدعلیہ فر مایا کرتے ہتھے کہ

" میں نے عالم تصور میں ایک عیسائی سے پوچھا۔

خدا ہے؟ اس نے کہا میں نے بوجھا آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا اس نے کہا

لوحيفا:

تو پھرآ پ کو کیے اس کا پنۃ جلا؟

۔ اور نبیوں کا بیہ مرتبہ ہی نہیں! عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں! ایسا رتبہ کمی کو ملا ہی نہیں! ایسا رتبہ کمی کو ملا ہی نہیں! جیبا رتبہ تیرا آج کی رات ہے

ختم نبوت كا فلسفه:

لہٰذا اب گواہی کی تحیل ہوگئی۔

ہمارے آتا ﷺ ومولا اپنی آتھول سے خدا کود کھے آئے اور اس کے بعداب

مسی گواه کی شرورت باقی شدر ہی۔

اس كي نبوت آب برختم موكى ـ

نی او تب آئے جب کسی اور گواہی کی ضرورت ہو۔

جب عدالت ختم.

گواہی ختم۔

دعویٰ تو حید ٹابت۔

اب کوئی گواہ کیونکر آئے۔

اوراگرکوئی ایخ آنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کذاب ہے، د جال ہے کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا:

"مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَّمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَّمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَّمُ وَلَا كُنْ رَّمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَمِّهُ النَّهِ يَنْ رَمِّهُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَمِّهُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَمِّهُ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يَنْ رَمِّهُ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ مَا اللهِ وَلَا يَنْ رَمِّهُ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَخَاتَمَ مَا اللهِ وَلَا يَنْ رَمُولُ اللهِ وَخَاتَمَ مَا اللهِ وَخَاتَمَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

"نبیس میر (صلی الله علیه وسلم) کسی کے باب تمہارے مردوں میں

سے بلکہ وہ اللہ کے رسول بیں اور خاتم النبیین ہیں۔"

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نبوت کے مکان کی پہلی ایند حضرت آ دم

مليداللام يضاور آخرى اينك مي مول ( بخارى )

الرارخطابت

میرے بعد کوئی نبی ﷺ ہے۔ فتح باب نبوت

ے لئتے باب نبوت پہ روتن درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام

# يانچوس حكمت:

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے كه

"تِلْكَ الرِّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجْتٍ. " (پ٣ سورة البقرة آيت نمبر٢٥٣)
" يرسب رسول بهم نے نصيلت دى ہے (ان ميں سے) بعض كوبعض پر ان ميں سے کئی سے اللہ تعالی نے كلام فرمایا۔ اور بلند كئے ان ميں سے بعض كے درجے۔"

حضرات گرامی!

نتمام انبیائے کرام اور جملہ رسل عظام صاحبان کمالات وفضائل ہیں پھران میں سے بھی انتہائے میں انتہ کے ساتھ کلام کرنے والے اور پھران سے بھی افضل اور پھران میں اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے اور پھران سے بھی افضل۔

جمارے آتا ومولا جو کہ تمام انبیاء ہے افضل ہیں، جبیبا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ

۔ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بھیا!
سارے اونچوں سے اونچا سجھنے جسے
سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی کھے
حضرات محترم!

تفس نبوت درسالت میں سب انبیاء رسل برابر ہیں تگر بعض خصوصیات کی وجہ

سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

مثلاً فرمایا:

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

ان میں سے کی سے اللہ نے کلام فرمایا۔

اور وه كون بين؟.....فرمايا:

"وَكُلُّمَ اللَّهُ مُولسى تَكْلِيمًا." (ب اسورة النساء آيت نبر١١١)

اور كلام فرمايا:

اللدتعالى في حضرت موى سے خاص كلام ـ

شان كليم الله عليد السلام:

الله تعالى في دائر يك حصرت موى عليدالسلام عدكلام قرمايا:

كيونكداس آيت ميس لفظ تكليماً مصدر بــــ

اور مصدر کا ذکر یہاں تا کید اور رفع اختال مجاز کے لیے ہے بینی کہ کوئی یہ نہ خیال کرے لیے ہے بینی کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالی کی گفتگو موکی علیہ السلام سے بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے بلکہ حقیقتا اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتہ کے ان کے ساتھ براہ راست کلام فر مایا۔

برى فضيلت وشان هي محرفر مايا:

"وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ."

"اور بلند كے أن ميں سے بعض كے در ہے۔"

لیمیٰ کہ جس طرح ہم نے موئ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام سے نواز ا ان کو مقام مخصوص درجہ عالیہ ورافعہ عطا فرمایا:

ای طرح ہم نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اپنی نوازشات کی بدولت ایک دوسرے سے بلند ومخصوص مقامات عطافر مائے۔

جلدسوم

اسی طرح جیسے ایک دوسرے پر فضائل عطا فرمائے تو سب کو ان کی شان کے مطابق معراج بھی کروائے۔ مطابق معراج بھی کروائے۔ دو جارمثالیں عرض کرنی جاہتا ہوں۔

آ دم عليه السلام كامعراج:

حضرت آ دم عليه السلام كوفر مايا:

بارك آدم الطيلا!

تی ما اللہ۔

تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔

مولا: میں حاضر ہوں۔

فرمایا:علیحدہ کرنی ہے۔

یا اللہ: پھر کیا تھم ہے۔

فرمايا:

"آیاکهٔ اسکن آنت و زوجک البخنة" (پاسورة البقره آیت نمبر۳۵)
د اسے آدم الظیفالله رموتم اورتمهاری بیوی جنت میں۔"
چنانچه حضرت آدم علیه السلام کی معراج جنت میں موئی۔

ابراجيم عليه السلام كامعراج:

حضرت ابراجيم عليدالسلام كوفر مايا:

بيار ابرائيم الطيين

تي يا الله!

تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔

مولا مین حاضر ہوں\_

فرمایا: علیحد کی جاہیے۔

یااللہ! کھرکیا تھم ہے۔ فرمایا: تم آگ میں آجاؤ۔ جب بیآگ میں گئے تو تھم فرمادیا۔ ''بلکارُ کُورِنی بَرِّدًا وَصَلاَمًا عَلیٰ اِبْرَاهِیْمَ.''

(پ کا سورة انبیاء آیت نمبر ۲۹)

# اساعيل عليه السلام كامعراج:

حضرت اساعيل عليه السلام عيفر مايا:

بیارے اساعیل النظالا آب سے ملاقات کرنی ہے۔

يا الله ميل حاضر ہول۔

فرمایا: علیحدگی میں کرنی ہے۔

يا الله! علم\_

فرمایا حجری کے نیچے آجاؤ۔

فرمايا:

"فَلَمَّآ اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ." (بِ٢٣سورة الصافات آيت نمبر١٠١) "پس جب دونوں نے سراطاعت ثم کرديا اور باب نے بيٹے کو پيشانی کبل لناديا۔"

چنانچه و بال حضرت اساعیل علیه السلام کومعراج ہوئی۔

حضرت بونس عليه السلام كي ملاقات:

حضرت بونس عليه السلام كوفر مايا:

پیارے ہوئس العظیمینا۔

يا الله! حكم \_

تم نے ملاقات کرنی ہے۔

یا اللہ! حاضر ہوں۔ علیحدگی میں کرنی ہے۔ یا اللہ فرما۔ فرمایا: مجھلی کے بیٹ میں آ جاؤ۔ فرمایا: مجھل سے بیٹ میں آ جاؤ۔

چنانچہوہ مجھلے کے پیٹ میں آگئے۔ اللہ فرماتا ہے:

"وَذَالْنُون إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا."

اور بادکرو ذالنون (مچھلی والے) کو جب وہ چلا یا غضبناک ہوکر۔ چنانچہ چھلی کے ببیٹ میں ان سے ملا قات کر کے انبیں معراج کروائی۔ غوض میں نائانوںکہ دس کے شاں سے ملاقات کر کے انبیں معراج کروائی۔

غرضیکہ ہرنی الظفیلاکواس کی شان کے مطابق معراج کرایا۔

جنت میں

نارتمرود مين

حچیری کے پنچے

مجھلی کے پیٹ میں ر

کوه طور پر

چوشھے آسان پر

حضرت آ وم عليدالسلام كو

حضرت ابراہیم علیدالسلام کو

حضرت اساعيل عليه السلام كو

حضرت بونس عليه انسلام كو

حضرت موی علیه السلام کو

حضرت عيسى عليه السلام كو

جب محبوب كى بارى آئى تو فرمايا:

وہی الامکاں کے مکیس ہوئے:

محبوب ہر نبی کوہم نے اس کی شان کے مطابق معرات کررمیا اور اس سے ہم نے ملاقات فرمائی۔

بیارے محبوب تم سے بھی ملاقات کرنی ہے اور تغیبہ۔ مرنی ہے۔ عرض کی مولا!

آ دم الطَلِيْ الله من جنت من ملاقات فرمانی ... كوئي سنے ندسنے جنت كے بيتے تو سفتے تھے۔

ابراجيم التليكالاست نارتمرود ميس ملاقات فرماكي

كوئى سنے نہ سنے آگ توسنى تھى۔

اساعيل الطينين سے جھرى اور رسم كے ينج ملاقات فرمائى۔

حجرى اوررسەتۇ سنتاتھا۔

بيتخليه ندموا

تنهائی نه ہوئی۔

راز و نیاز تو تب ہوسکتے ہیں کہ جب یا تو ہو یا میں ہوں اور بس فرمایا محبوب۔

. تم نه جنت میں آؤ۔

شەنارنمرودىيى آۋ ـ

نہ چری کے نیجے آؤ۔

نہ پھلی کے پیٹ میں آؤ۔

ندکوه طور پر آؤ۔

نہ چوتھے آسان ہے آؤ۔

بلكة م وبال آؤجهان، يهان، وبان، كهان هيان ا

نەكونى سىت ـ

ئەكونى جگە۔

نەكونى مكال نەكونى زمال-

آپ فرماتے ہیں۔

ے سراغ ایں ومتیٰ کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا!! نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحطے ہتھے

فرمایا: ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض کے ساتھ کلام فر مایا اور بعض اس سے بھی درجہ میں بڑھ گئے کہ ان کے ساتھ کلام ہی نہیں فر مایا بلکہ انہیں اسے حسن و جمال کا بے حجاب مشاہرہ کروایا۔

الله الله شهد كونين جلائت تيرى:

حضرات گرامی!

سرکار دوعالم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ ہر نبی الطبی کے دو دزیر زمین پر اور دو آسان پر ہوا کرتے ہیں، میرے بھی ہیں۔

"فَامًّا وَزِيْرَ اى مِنْ اَهُلِ السَّمَآءِ فَجِبْرَ ائِيلُ وَمِيْكَائِيلَ وَإِمَّا وَزِيْرَ الْكَامُ وَإِمَّا وَزِيْرَ الْكَامُ وَإِمَّا وَزِيْرَ الْكَامُ وَأَمَّا وَزِيْرَ الْكَامُ وَعُمَدُ."

"میرے آسانی وزیر جرائیل الطبیلا و میکائیل الطبیلا اور میرے زمین وزیر ابو بکر وعمر رضی الدعنها ہیں۔"

(ترندی شریف جلد ثانی ص ۲۰۹)

سرکارعلیہ السلام کی حکومت کا ایک صوبہ عرش ہے اور دوسرا فرش۔
یری!

اللہ اللہ شہہ کونین جلالت تیری!
فرش کیا عرش یہ جاری ہے حکومت تیری

مجھٹی حکمت:

توالله تعالى نے فرمایا:

محبوب زمین کےصوبے میں تو آپ جلوہ افروز رہتے ہی ہیں، آؤ اور معراج کی شب اپنا دوسراصوبہ آسان وعرش بھی دیکھ جاؤ اور عرشیوں کو بھی ایپے حسن لاز وال

جربوم <u>{۹</u>۳}

کے دیدار ہے مشرف فرما جاؤ۔

ساتویں حکمت:

سركاردوعالم عليدالسلام في اعلان توحيد قرمايا.

کفارنے پھر مارے۔

راستے میں کانٹے بچھائے۔

سارے محلّہ کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے حضور بھٹے پر ڈالا۔

اوجھ نماز پڑھتے ہوئے سرکار ﷺ پرچھنگی۔

مظالم کے پہاڑتوڑے۔

حتیٰ کہ حضرت ابوطالب سے کہا کہ اسپے بھتیج کوروک لواور کہہ دو کہ وہ ہمارے خدا وَ ں کو برانہ کے ورنہ ہم یہ فیصلہ خود کرلیل گے۔حضرت ابوطالب نے آپ کو بلایا اور کہا:

بالیا آپ کو نری سے بولے جان عم دیکھو
تہمیں لازم ہے ڈالو اس چپا پر بار کم دیکھو
تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو
بردھاپ میں ہماری شان پر دھبہ نہ آنے دو
میں بوڑھا ہوں اکیلاکل عرب سے لوٹیس سکا
میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکا
سرکاردوعالم علیہ السلام نے جب چپا کی یہ بات نی تو فرمایا:

منام ملیہ شیطان کے ساتھی بردھیں ہو کر بہ شردشن
جف وظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں
منانے کو میرے شداد اور بامان آجائیں

میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے کی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بہت جموٹوں کو سچا کہ نہیں سکتا یہ بت جموٹے ہیں میں جموٹوں کو سچا کہ نہیں سکتا حضرت ابوطالب نے یہ جواب س کر عرض کیا۔

میں کہا اے جان عم میں اب کی سے ڈرنہیں سکتا! جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا!

ادهر حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنهاغم خواری کیا کرتیں مگر ایک ہی سال میں حضرت خدیجة الکبری اور حضرت ابوطالب کا وصال ہو گیا۔ سرکار ﷺ کو بہت غم ہوا۔اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا۔

سرکار دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان تو حید نے ایوان باطل میں تھابی علی تو سرداران عرب نے بچے سرکار ﷺ کے پیچھے لگا دیتے پھر برسائے گئے۔
سرکار ﷺ کو اس بات کاغم ہوا کہ میں تو انہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں اور یہ جھے پھر مارتے ہیں۔

#### حضرت امير حمزة كااسلام لانا:

ایک دن ابوجهل نے سرکار بھیکوسر بازار مارا۔

حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا تو نگی تکوار لے کر سرکار ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور کہا سجیتیج بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ میں اس سے بدلہ لوں گا۔

فرمایا: پچپا جان میرے کان سے منہ لگا کر کلمہ پڑھ لو میں سمجھوں گا مجھے بدلہ مل لیا۔

ادهرمجوب دکھوں میں بھی تبلیغ تو حید و رسالت فرما رہا تھا کہ اوھر اللہ نے فرمایا · جبرائیل النگائیلا ۔۔۔۔۔ وہ دیکھو۔

ے جانی یار نول کافرال دکھ وتے دے تسلیال دل پر جاؤ نال ایں جو وی مال خزانزا کول میرے جو وی مال خزانزا کول میرے کملی والے دی جھولی وچہ پاؤنا ایں!

جاؤ ميرے محبوب ﷺ كو بلا كر لاؤ۔

میں خود اس پر دست رحمت رکھوں گا اور اسے تسلیاں خود دوں گا۔ اسے اپنی امت کاغم ستا تا رہتا ہے۔ میں آج امت کی بخشش کا پردانہ اسے دے کر راضی کروں گا اور وعدہ کردن گا کہ آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا۔

> ے تمہیں امت کاغم ہے بخش دیں گے وعدہ کرتے ہیں! محمد ﷺ ہم تبھی جھوٹی فتم کھایا نہیں کرتے!

> > آوآوكوب الله

امت کے گناہ تو تم نے ملاحظہ فرمائے ہیں۔ آؤ میری رحمت کے فزانے بھی ملاحظہ فرما جاؤ۔ تاکہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے فزانے۔

اور آؤ آؤ جنت وجہنم مل صراط ہر چیز کا مشاہرہ فرمالو تا کہ کل قیامت کے میدان میں گنہگاروں کی بلائسی خوف کے شفاعت فرماسکو۔

متهبیں حوض کوٹر بھی دکھا دوں۔

اے محبوب بھی جس سے تیری امت کوسیراب کیا جائے گا۔ تا کہ امت کاغم تیرے دل سے نکل جائے اور فکر امت ندر ہے۔

الله تعالى سركار پر درود پڑھنے كى بہت زيادہ توفق عطا قرمائے۔

ז אַט!

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ."

#### ٠٠٠ [ الرابغطارت

# تيسرا خطبه

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْكَوْمِ الْكُومِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْمُسْجِدِ الْالْتُومِ الْمُسْجِدِ الْاَقْصِلَى

خطبه:

ٱلْحَمْدُ لِاَهْدِهِ وَالصَّلُوةُ لِاَهْلِهَا

... أَهُمَّا بَعْنُ

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ

بِسُفِ اللَّهِ الرَّحَيٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هُوى مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوْى

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكريمِ.

درودشریف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصِّحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصِّحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

حضرات محترم!

پچھلے جمعتہ المبارک کے خطبہ میں فلسفہ معراج بیان کیا گیا تھا اور آج واقعہ معراج شروع کیا جاتا ہے۔ جمعتہ المبارک کماس مختفر وقت میں جتنا بیان ہوسکا کردیا جائے گا۔

بقايامضمون انشاء الله العزيز الكلے جمعه كوبيان كرويا جائے گا۔

شب معراج:

حضرات محترم!

آئ سے ساڑھے پودہ سوسال قبل رجب كا ماہ مبارك تھا۔ ٢٦ رجب كا دن

جلدسوم }

گزر چکا تھا اور سٹائیسویں شب رجب کی آمد آمد تھی کہ اللہ کریم نے جشن معراج

مصطفے کی تیاری کا تھم دے دیا۔

فرمايا: جبرائيل القليلا

عرض کی لبیک یا جلیل۔ س

کیا حکم ہے۔

آ واز آئی، جلدی کرو۔

جنت کوسجا دو۔

جہنم کو بجھا دو۔

جا نداورستارول كى لائث زياده كردو\_

حوران بہتی ہے کہدوو کدوہ اینے رخساروں پر غارہ مل لیں ، اورخوب بن سنور

جائيں۔

بارسیم سے کہددو کہ آئ کی شب شخندی شخندی اور پیٹھی پیٹھی ہوکر چلنے گے دنیا
کوسکون و قرار بخشے اور اپنی قدرتی مہک سے کا نئات کے گوشے گوشے کو مہما دے۔
"وَ ہَا جِبُو اَنِیْلُ زِرْ مِنْ صُوءِ الشَّمْسِ عَلَی صُوءِ الْقَمَدِ مِنْ صُوءِ
الْقَمَدِ عَلَی نُوْدِ الْکُو ایکبِ،" (العراج ص ۵۵)
"اور اے جرائیل سورج سے روشی لے کر جاند کی روشی پر زیادتی کرو

''اور اے جبرا میل سورج سے روشی کے کر جاند کی روشی پر زیاد ہ اور پھر جاند کی روشنی ہے ستاروں کی روشنی بڑھا دو۔''

"وَيَا جِبْرَائِيلُ اِفْتَحْ اَبُوَابَ الرَّحْمَةِ وَارْفَعِ الْعَذَابَ."

(المعراج مصنفه حضرت افتخار ملت ص ٧٦)

''اے جبرائیل النظیلا آج رحمت کے درواز کے کھول دو۔اور عذاب اٹھالو۔'' . . . . . نیا

اے میکا ئیل۔

لبیک ماجلیل کیا تھم ہے۔

ارشاد ہوتا ہے آج رزق کی تقیم موقوف کر دو اور اپنے ماتحت ہوا کے تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ آج الی شختری اور میٹھی ہوا چلا کیں کہ کا گنات میں بسنے والے تمام زی روح میٹھی میٹھی نیندسو جا کیں۔

ا ين جرائيل التكنيلة!

"خُذْعَلَمَ الْهِدَايَةِ وَيَامِيْكَائِيْلُ خُذْ عَلَمَ الْقُبُولِ."

(العراج ص٤٧)

''رشد و ہدایت اور حق وصدافت کا پرچم پکڑلواورا ہے میکا ئیل تم قبولیت کا حجنڈ ااٹھالو۔''

ا \_ اسرافيل التكنيز\_

جي مولا تحكم فرماؤ \_

ارشاد ہوتا ہے۔ اے اسرافیل الطبیع اصور پھو نکنے کا فعل موقوف کر دو اورتم بھی

معراج کے دولہا کے استقبال کی تیاری کرو۔

ا \_عزرائيل الطَّيَّولا!

يا الله! تقلم قرما\_

"لا تَفْيِضِ الْآرُوَاحُ هَذِهِ الْيُلَةَ." (المراج ص 24)

"آج رات كى روح قبض نەكرنا-"

اورتمام ملائكه\_

آج تم این این و این مجهور دو ۔

"لا تُسَبِّحُ هَاذِهِ ٱلْيُلَةَ."

اس رات نتیج موتوف کردو۔

اور پہلے آسان سے دوسرے آسان تک۔

دومرے ہے تیسرے تک۔

تیسر ہے ہوتھے تک۔

چوتھے سے بانچویں تک۔

پانچویں ہے چھٹے تک اور

چھے سے ساتویں آسان تک، درمیان میں راستوں کوسجا دو۔

محرابیں بنا دو۔

بينرز لگا دو\_

دوروبه ملائکه کو قطاروں میں کھڑا کر دواورمحرابوں پر بینروں پر بیلکھ کر آ ویزاں

کیا جائے۔

"أَهُلاً وَّ سَهُلاً مَرْحَبَا."

خوش آمدید۔

ہم آنے والےمہمان گرامی کے لیے چٹم برراہ ہیں۔

۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنیوالے ہیں پلکیں ند بچھانا راہوں میں ہم آئیسیں بچھانیوالے ہیں

میلادا کبر میں حضرت اکبردار ٹی نے ان انتظامات کا نقشہ یوں کھینجا کہ

ے بلا وا ہے شب معراج ہے تفصیل سے کہد دو

كہا حق فنے محمر سے كيے جرائيل سے كہد دو

ہے تعظیم حاضر ہو کہ آتا ہے میرا پیارا

ہو قرباں ایرووں یہ ان کی اساعیل سے کہد دو

کے بوسف سے عاشق ہو زلیخا کی طرح ان پر

رکھے ہاتھوں یہ اینے صور اسرافیل سے کہہ دو

كرے سامان تشريف آوري سرور عالم

نہ بائے رزق اتن در میکائیل" ہے کہہ دو

(جلدسوم }=

۔ میرا محبوب آتا ہے قدم بوی کو حاضر ہو!

کرے موقوف قبض روح عزرائیل سے کہہ دو

حکم خداوندی کے مطابق آسانوں کے رستوں کو سجایا گیا اور ان رستوں میں
محرابیں بنائی گئیں، ان محرابوں پر بینرز آویزاں کئے گئے۔ جن پر مختلف آیات جلی قلم
سے لکھی گئی تھیں۔

( نز بهت الجالس ص ۱۳۲ جلد دوئم پر علامه صفوی علید الرحمته لکھتے ہیں که )

# تا سانوں پر بینرز

بيبلا (١) آسان:

"هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ."

دومرا (۲) آسان:

"وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ."

تيسرا(۳) آسان:

"يَأَيُّهَا النَّبِي إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذَيِرًا."

چوتھا (۱۲) آسان:

"اَلْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا."

يانجوال (۵) آسان:

"هُ وَ الَّـٰذِي اَرْسَـلَ رَسُولَـهُ بِالْهُدِى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ الْمُ الذِيْنِ كُلِّهِ."

چھٹا(۲) آسان:

"لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيَزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّكُ الرَّحِيْمُ." عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّكُ الرَّحِيْمُ."

ساتوال (4) آسان:

"سُبْحِنَ الْهَيْ السُرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى."

اب بیانظام وانفرام دیکه کر۔ فرشتے کہتے ہیں غلمان کو۔ غلمان کہتے ہیں رضوان کو۔ رضوان کہتے ہیں رضوان کو۔

ا\_ےمولا!

فلک پھر کیوں سجایا جارہا ہے۔ آواز آتی ہے تہ ہیں بہتہ ہیں جلا۔ محمد ﷺ کو بلایا جارہا ہے۔

ے مہد وانجم بھی مرہم پرد رہے ہیں نقاب رخ اٹھایا جارہا ہے

جلوس معراج النبي على

جرائيل العليعيز

يا الله! تحكم \_

فرمایا: جاؤ اور میرے محبوب بھے کومیرے پاس کے آؤ۔ مدسندا

اورسنو!

ایسے ہی نہلے آنا بلکہ۔

= (ا سرار خطابت

میرے محبوب ﷺ کوآب کوٹر سے خسل دے کر۔

جنتی لباس بیهنا کر ـ

براق په بنها کر۔

یوری بارات بنا کر\_

جلوس تکال کر لانا۔ پتہ جلے دولہاء شب اسریٰ کی سواری آرہی ہے۔ درة الناصحین ص ۱۱۸ پر بیتفصیل سے درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل القائلہٰ!

> ستر ہزار فرشتہ تم اینے ساتھ لے لو۔ ستر ہزار فرشتہ میکا ئیل التکنیکا اینے ساتھ لے لیں۔

> > ای طرح

ستر بزار فرشته اسرافیل الطفیان .....ادر

ستر ہزار ہی عزرا نیل النظامیٰ ایے ساتھ لے لیں اور میرے محبوب ﷺ کے در دولت پر حاضر ہو جاؤ۔

ملال کہنا ہے جلوس نکالنا بدعت ہے اس سے پوچھوشب معراج بی فرشتول نے جو دولا کھاس ہزار ملائکہ کا جلوس نکالا۔ کیا ہی بعتی ہیں۔

مسجد اتصلی میں انبیاء کرام علیہم السلام نے بصورت حیلوس سرکار پھڑی کا استقبال کیا ان کے متعلق ملال کا کیا فتو کی ہے؟

بموتعہ بجرت مدینہ کے مسلمانوں نے جلوس نکال کر'' یا محمہ یا رسول اللہ' کے نعرے لگائے کیا وہ جلوس بھی بدعت تھا؟

بیت المعور میں ملائکہ نے بصورت جلوس شب امریٰ کے دونہا کا استقبال کیا۔ کیا خیال ہے دہ بھی بدعتی ہو گئے؟

واسمادفها بت

بروزمحشر ملاں جی بھی جلوس کے ساتھ ہوں گے۔

سوره زمر ملاحظه جو ـ

"وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنِّمَ زَمْرًا."

"اور لیجایا جائے گا کفار کوجہنم کی طرف گروہ در گروہ۔"

اب بنائيس كه جلوس بركيا فنوى ہے؟

اور جنتی بھی جلوس نکالیں گئے۔ ملاحظہ ہو۔

فروایا: الله تعالی نے۔

"وُسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ ارَبَّهُمْ اِلِّي الْجَنَّةِ زُمَرًّا.

"اور ایجایا جائے گا اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف گروہ درگروہ۔"

بتائيں ملاں جی کہ جنتیوں کے متعلق کیا فتوی ہے۔

کیاوہ بھی بدعتی ہیں؟

کیا صرف ملاں جی ہی سنت کے پیروکار ہیں باقی سب بدعتی۔ یوں نظیس آپ برچھی تان کر اپنا برگانہ ذرا پیجان کر!

#### براق كا انتخاب:

حضرت جبرانیل امین علیہ السلام بھی این دی جنت میں تشریف لاے تاک شب اسری کے دولہا علیہ السلام کے براق (سواری) کا انتخاب کیا جائے۔ جنت میں ہزاروں براق موجود۔

ایک سے ایک حسیں۔

بي المنفي يك إعلى \_

ایک سے ایک حسن و جمال کا پیکر براق۔ اور ہر براق خوشی ہے انھیل رہا ہے کہ میں ہی حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے منتخب کیا جاؤں گا۔

طدسوم)=

و کھتے و کھتے سیدنا جرائیل امین علیہ السلام نے ایک گوشہ میں کھڑے ہوئے ضود نے ماتناں ماری کندر کا ایک میک کا جدن میں اور میں میں میں اس میں اور کے

ایک ضعیف - تا توال اور کمزور براق کو دیکها جوزار وقطار رور با ہے اور آنسوسیلاب کی

طرح بہدرہے ہیں اور اس کی نظرز مین کی طرف گڑھی ہوئی ہے۔

حضرت جرائل امين عليه السلام في طاحظه فرمايا توبراق كرون برآب كو

شفقت ومحبت آ گئ اوراس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بوجھا۔

اے براق تم کیوں روتے ہو؟

براق نے جواب میں عرض کیا۔

اے جرائیل امین علیدالسلام!

ایک طویل عرصه ہوگیا جھ کوروتے ہوئے۔

جب سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ سفر معراج فرما کیں سے اور ان کی سواری

کے لیے براق لے جایا جائے گا میں اس وقت سے رور ہا ہوں۔

كويا براق ججر رسول بين من روتا تفا اور بدكهتا تفا-

ے یاد نبی ﷺ میں رونا ہر وم اچھا لگتا ہے

اب ہم بھی طیبہ جائیں کے ایبا لگتا ہے

ياد ني الله على روية والله بم ويوانول كو!

لا کھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے

حضرت جبرائيل الظينلانے فرمايا: اے براق بي خبر كدمعراج كے دولها سفرمعراج

میں براق برسواری فرمائیں کے کوئی ایسی رونے رالانے والی خبرتو نہیں بلکہ بیاتو بردی

خوشی کی خبر ہے تم اس خبر پر کیوں روتے ہو؟

براق نے کہا:

اے جرائیل امین علیہ السلام میں نے جب سے بیخبرسی ہے ایک بل بھی چین سے نہیں بیٹھا مجھے ایسارونا لگا ہے کہ لھے بہلھہ وہ رونا پڑھتا ہی جارہا ہے۔

\_ كدى اله اله اله بهوال كدى بهه بهدرووال! يَى رات فراق والى مكدى نهيس!! موت آؤندي نهيس جان جائدي نهيس! دلول آس الميد وي عث دي تهكيل براق نے ایک لمبی جیخ ماری۔ اور یو حصا۔ اے جبرائیل امین علیہ السلام طویل مدت گزرگئی جمجھے رویتے ہوئے اور انتظار كرتے ہوئے كيا۔ سفر معراج كا دفت انجى آيانہيں؟ اوراگرا بھی گیاہےتو سواری کے لیے میراا نتخاب کب ہوسکتا ہے۔ میں ضعیف ، کمزور ، لاغر ہوں۔ نے حسن اور بے شکل ہوں۔ نه مجھ میں طاقت نہ<sup>حس</sup>ن۔

شەتاز وانداز \_

۔ نہ میں سوئی نہ گن لیے میں کیونکر اس نول بھاواں اس انداز براق نے جبرائیل علیہ السلام کومتحیر کر دیا اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کیونکہ براق اپنی عقیدت ومحبت کے بحریبے کنار سے انمول موتی لٹارہا۔ اور لثاتا جار ہاتھا اور جبرائیل علیہ السلام ویکھتے جارے تھے کہ بیہ انمول خزانہ اور براق کے پاس؟

ے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی! مقام بندگی وے کر نہ لول شان خداوندی درو دل....موز وگداز \_ عشق دمحبت کی دولت وہ دولت سرمدی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بوے براے تا جداران ولایت تریخے اور ترسے ہیں۔

كياخوب قرمايا:

ميان محمر صاحب عليه الرحمته نے۔

ے عشق کرم دا قطرہ ازلی تیں میں دے وی ناہیں اکنال لیمدیال ہتھ نہ آ وے اکنال دے دچہ راہیں اکنال لیمدیال عمر کھیائی ہلے ہیا نہ کائی! اکنال کیمدیال ہوتی جدول دی آئی ایہ نمت گھریائی

حضرت عطار کی دعا:

حضرت بینخ فرید الدین عطار رحمته الله علیه درد دل کی دولت لازوال ما تکتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں۔

> ے کفر کافر را و دیں دیدار را ذرہ درد دل عطار را!

یا اللہ! کا فروں کو کفر دے دے اور دینداروں کو دین بخش وے اور فرید الدین عطار کو در د دل کا ایک ڈرہ عطا فرما وے۔

> ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے پھھ کم نہ تنھے کروبیاں

> > مردآ هيس:

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه فرمانت بین که مین طواف کعبه مین مشغول

تھا۔ کہ میں نے ایک چھٹے پرانے کپڑوں۔

تجهري زلفون اورزر درنگ والا ايك فقير ديكها\_

· درویش باصفا مروقلندر و یکھا۔

جس کے متعلق درویش لا ہوری مرحوم نے فرمایا کہ

ے خاکساران جہال را بخفارت منگر توجہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد ان بھٹے برانے کیڑوں والوں کو حقارت کی نگاہ سے مت د مکھے تھے کیا خبر کہ اس گرد میں کوئی سوار ہو۔

سمسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ

ہے نہ یو جھے ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھے ان کو! يدبيضا لئے بيٹھے ہيں ايني آستينوں ميں! حضرت بسطامی فرماتے ہیں اس درولیش نے ایک سرد آ ہ تھینجی۔ میں نے دیکھا کہ درویش کی بیآ ہ ساتوں آ سان کراس کر کے اللہ کے عرش پر پہنچے گئی۔ میں نے اس درولیش سے کہا کہ میرا میساتواں جج ہے۔

میرے ساتوں فو س کا۔

تمام عمر كى تمام نيكيول كانواب تم الوادر أيك بدآه مجهدد مدوراس في كها: بسطامی ایک آه کی بات کرتے ہو، ایسی کروڑوں آ ہیں۔

اللداكير!

رل سے جو آ ونکتی ہے اثر رکھتی ہے یر نہیں طاقت برواز مگر رکھتی ہے میاں صاحب عارف کھڑی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ \_ جہاں دلاں وجہ عشق سانا روون کم اوناہاں ملدے روندے وجھےرے روندے روندے ٹرویال راہال جب حضرت جبرائیل امین علیدالسلام نے براق کا حد درجہ کاعشق ۔ سوز وساز۔ اشتیاق محبوب دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ يا الله! اب ميرے ليے كيا تھم ہے۔

کون سابراق لے جاؤں تو

\_ آواز آئی اوہ گوشے وچہ کھڑا روندا!
الیے نفرتے زین سجاؤناں ایں!
آتھیں پشت نے رکھ کے جھ اوہدی
اج عرشیں محمد ﷺ نے جاوناں ایں

ليكن مولا است كيول منتخب كرول؟ فرمايا:

روندا چراندا اج ساونال این! روندا چراندا اج ساونال این! جد تیک نه دیسیں ایبه خوشخری

اوتاں سیس نہ اوس نے جاؤنال ایس

پتہ چل گیا کہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عاجزی پیند کی جاتی ہے۔

\_ شكلاب والياب نازو كھاون تے دركاريان جاون

چکڑ بھریاں عاجز آون قرب حضوری یاون

اگر ہجرت کے بعد مدینہ جلوہ فر مائی ہوتو امیروں کے محلات پیند نہیں آتے بلکہ

سب سے غریب حضرت ابوب انصاری کا مکان بیند آتا ہے اور اونٹنی جو کہ مامور من اللہ ہو، ای مکان کا انتخاب کرتی ہے۔

اگر بونت ولادت دائیاں اور دودھ پلانے والیاں آ جائیں تو پھرسب سے غریب دارد حضرت حلیمہ سعد ریکا امتخاب ہوتا ہے۔

اگر شب معراج بوتو ایجه ایجه براق جهوژ کرضعیف و ناتوال براق کا امتخاب

ہوجاتا ہے۔

۔ جے جاہا در پہ بلالیا جے جاہا اپنا بنالیا ہے ۔ بیا بنالیا ہے جاہا اپنا بنالیا ہے ۔ بیرے نعیب کی بات ہے ۔ بیری نعیب کی بات ہے

#### سيدنا جرائيل القير حضور بين كارگاه مين:

سیدنا جبرائیل امین علیه السلام دو لا که ای هزار کا جلوس نورانی - میکائیل و اسرافیل وعزرائیل علیهم السلام -

جنتی بوشاک جنتی عمامه اور

براق ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے جارہے ہیں اور بیہ نورانی جلوس درود وسلام کے نعزہ ہائے تحسین وتبریک بلند کرتا ہوا روال دوال ہے۔ نورانی جلوس درود وسلام کے نعزہ ہائے تحسین وتبریک بلند کرتا ہوا روال دوال ہے۔ چہتم فلک بیہ نظارہ و کچھ کر حیران ہے کیونکہ اس سے پہلے ایبا نورانی منظر چہتم فلک نے نہ دیکھا تھا۔

ہر کام موتوف۔

نظام کا ئنات رک گیا ہے صرف اور صرف جشن معراج محبوب کا ساں ہرست ظرآ رہا ہے۔

ادهر به جلوس معراج مصطفى عليه السلام درگاه خاتم الانبياء عليه السلام كى طرف بره ربا تفااورادهر.

## حضور پیمحواستراحت

## ارشادمحدث أعظم بإكستان:

حضور عليه السلام محواستراحت بين-

حضرت ام بانی کے گھر میں آرام فرمارہے ہیں۔

حضرت محدث اعظم با کستان علیه الرحمته اس مقام پربیان فر مایا کرتے ہے کہ ماری ساری رات جا گئے والامحبوب آج محواستر احت ہے۔

قائم اليل محبوب الشات آرام فرمار ہے ہیں۔

شب بیدارره کرامت کے م میں تمام تمام رات رونے والے حبیب فاتح

سورہے ہیں۔ کیوں؟

يرآب كم علم غيب كى دليل ب- آب جائے تھے۔

سلے میں جا گا کرتا تھا۔

رب كومنايا كرتا تقاب

آه وزاري فرمايا كرتاتها - ا

امت کے لیے دعا ئیں فرمایا کرتا تھا۔

لیکن آج وہ سو گئے تو اس لیے۔ کہ آج عرش دالاخود جھے بلائے گا اور بلا کرمنائے گا۔ منائے گا۔

"اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ."

مرکار دو عالم ﷺ کے در دولت پر کہ جہاں آپ آ رام فرما رہے ہے۔ جلوس معراج پہنچ گیا۔ گر دروازہ بند ہے۔

اب جرائيل عليه السلام سوچتے بي كه كيا كروں۔

آ واز دول تو باد في ہے۔

كيونكه ارشاد بارى تعالى ہےكه

"إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُورَاتِ اَكْتُوهُمْ لَا يَغْقِلُوْنَ." (بِإِنَّ الْكِنُوهُمْ الْا يَغْقِلُونَ. " (بِلا مورة الحِرات آيت تُمبر م)

" بے شک وہ لوگ جو آب کو جروں سے باہر آ دازیں دیے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔"

بالفرض آواز دے بھی دول تو بیآواز او نجی ہوجائے گی۔ کیونکہ رات کا وقت ہے جگانے کے کیونکہ رات کا وقت ہے جگانے کے لیے آواز وین ہے اور آگر ہا واز بلند پکاروں تو کہیں میری آواز مصطفیٰ علیہ السلام کی آواز سے او نجی نہ ہوجائے۔

كيونكدارشاد بارى بكرد:

"لا تَرْفَعُوا الصَوَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ. "(٢٦ سورة الحجرات آيت نمبر ٢) '' نه بلند کرواین آوازوں کو نبی کریم علیه السلام کی آواز ہے اور نه زور ہے آ ب کے ساتھ بات کیا کرو۔'' اب آ وازنہیں دیتے درواز ہمپیں کھٹکھٹاتے۔ والیں بھی تبیں جاتے۔ آواز دیں تو آرام مصطفے ﷺ میں خلل پڑتا ہے۔ نەدىي تونقىل تىم خدانېيى بوتى \_ آرام مصطف الله أوحر كيا كرول؟ يا الله!

آ واز آئی!

حیت کومیرے محبوب ﷺ کے جبرۂ انور کے اور سے بھاڑ دے۔ ادھراے جبرائيل عليه السلامتم بيه برده بثا دو\_

ادهر میں تمام حجابات آسانی منا دینا موں، تا کہ اے محبوب عظی کو تیاری کرتے ہوئے دولہا بنتے ہوئے میں بھی دیکھوں۔

> \_ آداز آئی در یکے کھول دو ایوان قدرت کے! و نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے

> > حصت معارى كئ:

حضرت ابوذررض الله عنه، قرماتے ہیں کہ نبی کریم علیدالسلام نے بیان فرمایا: "فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَّا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِنْيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ." ( بخاری شریف جلد اوّل ص ۵۰ )

" بھاڑا گیا میرے گھر کی جھت کو کہ میں مکہ میں تھا۔ یس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔"

مرمسكله بهروبى كهاكرة داز دون توبياد بي

آ واز نددول تو جگاؤل كيمے؟

حضرت جرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آتا ﷺ کوکس طرح بیدارکروں تو الہام ہوا کہ

اے جرائیل علیہ السلام آپ کے پاؤل مبارک کی تلیوں کو بوسہ دو جب ہیں نے اپنے لب آپ کے پاؤل مبارک کی کف پر دکھے کا فورکی برودت آپ کے پاؤل مبارک کی کف پر دکھے کا فورکی برودت آپ کے پاؤل مبارک کی تلیوں کومحسوس ہوئی اور آپ بیدار ہوگئے۔ ہیں نے اس وقت معلوم کیا کہ کا فور سے میری سرشت کا سبب بی تھا۔ تا کہ معراج کی رات آپ کو ادب سے بیدار کرسکوں۔ (درة الناج ص ۸۱)

## بزرگوں کے ہاتھ یاؤں چومنا:

ملال کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں چومنا برعت ہے۔

شرک ہے کیونکہ بیہ حالت سجدہ سے مشابہ ہے اور غیر خدا کے آگے اس طرح نعکنا شرک ہے۔

اب ملال سے بوجھے کہ حضرت سیدنا جرائیل امین علیہ السلام نے اس حالت میں حضور علیہ السلام کے مبارک تکوؤں کو چوما۔

بتاؤ ملال جی ان کے متعلق کیا فتو کی ہے؟

ہاتھ پاؤں چومنا بدعت نہیں، سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ٹابت ہے اور ارشاد نبوی ﷺ کے عین مطابق ہے۔

ملاحظہ ہوا کی صحافی رہے ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول

|協制

میں نے نذر مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہوگیا تو میں خانہ کعبہ کی چو کھٹ کو بوسہ دوں

ارشاد فرمایا:

"هَلُ لَكَ أُمْ."

کیا تمہاری والدہ حیات ہیں،

عرض كيا: نعم يا رسول الله: قرمايا:

"إِذْهَبْ إِلَى دَارِكَ وَقَبِّلْ قَدَمَتْي أُمِّكَ."

(عینی شرح بخاری جلدتمبر۲۲ص۸۲)

اینے کھر جاؤں اوراین ماب کے قدم چوم لو۔ مرنجدی ملال کے نزد یک ریشرک ہے۔ حضرت افتخار ملت رحمته الله عليه فرمايا كرتے تھے كه

نے ہتھ چمال تے کہیاں توں پیڑ پیندی میرا دل کردا اے پھال جتیاں نوں مجنوں باک سی باک سی عشق اوہدا چم دارمیا اوه لیلی دیاں کتیاں نوں

مزه جومحمه ﷺ کی تلیو س میں دیکھا:

سیدنا جبرائیل امین علیدالسلام نے سرکار دو عالم علیدالسلام کے مبارک تلوؤں کو بوسدويا \_ ميں نے عالم تصور ميں عرض كيا \_

اے توریت ، زبور ، انجیل اور قرآن کے حافظ۔

اےسیدرسل ملائکہ۔

اے ہرنبی ﷺ کے یاس وی لے کرجانے والے جرائیل علیہ السلام تم نے

(اسرارخطابت

جنت کی سیر بھی گی۔

نبیوں کے حسن و جمال کو بھی ملاحظہ کیا اور آج۔

ميرے آقا ﷺ كى تليوں كو يھى چوما ذرا فرماؤ كەلطف كہال آيا۔

جنت میں یا مصطفے علیدالسلام کے مبارک تلوؤں میں جبرائیل امین علیدالسلام

نے بزبان حال مہ جواب دیا کہ

ے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو محمد ﷺ کی تلیوں میں دیکھا

ميرا دل نبين سوتا:

حضرت ام المؤمنين سيده عا مُشهصد يقدرضى الله تعالى عنها فزماتى بين كه نبى اكرم عليد السلام في فرمايا:

> "تَنَامُ عَيْنِي وَلا يَنَامُ قَلَبِي. "( بخارى شريف جلدادل ص ٥٠٥) ميرى آئى صيس سوتى بين دِل نبيس سوتا-

حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے جب سرکار علیہ السلام کے مبارک ہموؤں کو بوسہ دیا تو حضور علیہ السلام جو بظاہر آرام فرما شے تکر بباطن بیدار نتھ، نے فرمایا:

کون ہے میر دے جرہ میں؟

جرائيل عليدالسلام في دبي زبان عيوض كي "جرائيل الطَّفِيلا"

دوبارہ پھرفرمایا: کون ہے میرے کمرے میں؟

جرائیل النظیلا نے بالک آ ہتہ اور بڑے ہی مؤدیانہ لہجہ میں عرض کی جرائیل

\_ <u>\rightar</u>

تیسری مرتبہ پھرفر مایا: کون ہے میرے کمرے میں؟ ای طرح جرائیل الطفیلائے نے پھرعوش کیا جرائیل الطفیلا۔ جرائیل الطفیلا

ہول۔

أنا جرائيل التنظير نهيس، كها كيون؟

اس لیے کہ اُنا کا معنی "میں" ہوتا ہے اور محبوب ﷺ کے ہوتے ہوئے میں کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

اور غلام کو بیرت بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اینے آقا ﷺ کے مقابلہ میں اپنی اُنا <sup>لی</sup>نی اپنی میں کا اظہار کرے۔

معراج النبي ﷺ كى تمام احادیث میں، أنا جبرائیل كه میں جبرائیل النظیمال النظیمال النظیمال النظیمال النظیمال المعراج ص ۹۵،۹۴)

الله آ کے دیدار کا مشاق ہے:

فرمايا: جبرائيل الطَّيْنِ كَيْمَ آئِدَ مُوتُوعُ صُ كَى المُحبوب عليك السلام "إِنَّ اللهُ اَشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ يَا رَسُولَ اللهِ."

( نزبت المجالس جلد دوئم ص ٢٧ )

" بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشاق ہے۔"

ے وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشاق نہ ہوں حضرت بوسف اللہ کا دیدار ہمہارا اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا

یمی تو فرق ہے:

یبی تو فرق ہے کلیم القلیدی اور صبیب بھی کا۔ کلیم کوہ طور پر جا کے عرض کرتا ہے۔ "رَبِّ آدِینی" یا اللہ جھے اپنا جمال دکھا۔ جواب آتا ہے۔" کُنْ تَوَانِیْ"

تم نہیں و کھے سکتے۔

ادھر محبوب ﷺ خواب راحت میں ہے۔ اور پیغام خداوندی مل جاتا ہے کہ اے محبوب ﷺ میں تیرے دیدار کا مشاق ہوں۔

ے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں
اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے!
ایک ادر عاشق بولا قلم توڑگیا وہ کہتا ہے کہ
دوہاں کل تک جواب "لَسنْ تَسرَانِسَیْ"
مر بینا سنایا جارہا ہے

اور

یہاں خود آپ اپنے دیکھنے کو تقاضوں سے بلایا جارہا ہے ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر پیام حق سنایا جارہا ہے ہیام حق سنایا جارہا ہے شک خدا کو شب معراج محبوب المقل خدا کو ہوا دے کر جگایا جارہا ہے!

حضرت اكبروارثي صاحب يولي\_

ے خواب راحت ہیں ہتھ ام بانی کے گھر آ کے جبرائیل النظافلان نے ہیں سنائی خبر چلئے جبرائیل النظافلان نے ہیں سنائی خبر چلئے شہنشاہ جن و بشرا حق کو شوق لقاء آ جکی رات ہے طور پر رفعت لامکانی کہاں مسن ڈاینٹ کہاں کہاں مسن ڈاینٹ کہاں

#### جس كا سايد نه ہو اس كا ثانی كہال اس كا اك مجزه آج كی رات ہے

#### شق صدر نبوت:

حضور عليه السلام فرمات ين

"فَفُرِجُ صَدُرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَشْتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُمُ مَاءً بِطَشْتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُمُمَّلًا مُمَالًا فَافْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ اَطُبُقَهُ."

( بخاری شریف جلداوّل ص ۵۰ )

''پس میرا سینہ جاک کیا گیا پھراس سینہ مبارک کو آب زم سے دھویا پھرایک سونے کے تھال میں ایمان وحکمت بھرا ہوا تھا وہ لایا گیا اور اس کومیرے سینے میں ڈالا گیا۔ پھر سینہ بند کر دیا۔'' (سی دیا)

حضرت جرائیل علیہ السلام نے اشارہ سے سینہ مبارک کو جاک کیا ول مبارک کا اشارہ سے سینہ مبارک کو جاک کیا ول مبارک کا اور حضور علیہ السلام اپنے ول مبارک کو دیکھے کرمسکرا رہے ہے۔

## بَشَرٌ مِّثْلُكُم كَهِ والوا:

ملال دن رات بَشَرٌ مِّنْلُکُمْ کی رث لگائے رکھتا ہے کہ ہم حضور پھنے کی مثل اور حضور ﷺ ہماری مثل ہیں۔

ملاں سے تہو کہ اگر تو سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثل ہے تو اٹھ اور ہمت کر بھاڑ اپنا سینہ اور نکال باہر اپنے دل کو۔ امید ہے کہ صرف مسئلہ مجھ ہی نہیں آئے گا۔

> انشاء الله مرے سے ختم ہی ہوجائے گا۔ ندر ہے بانس نہ بجے بانسری۔

#### ول حضور بھا کامختاج ہے:

حضرات گرامی!

جس بشر کی حرکت قلب رک جائے وہ مرجاتا ہے۔ چہ جائیکہ دل نکال ہی لیا

= [اسرار خطابت

ول نکل کر زندہ تبیس رہتا۔

اوهرسركار بيكاكا قلب منوره نكالا كميا\_

سركار ﷺ بھى زندہ اور دل بھى زندہ۔

ول کی مختاج ساری کا ئنات بشراینی زندگی میں اور دل این زندگی میں حضور بكفاكات

ميرے آ قا عظم كومردہ كہنے والو۔

حضور علیہ السلام بغیر دل کے بھی زندہ اور تم دل سمیت بھی مروہ۔ حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ

> ے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ميرے چپٹم عالم سے حجيب جائے والے

> > الله تعالی قرماتا ہے:

"أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ." (ب ٢٠ سورة الم نشرح آيت ١) ''کیا ہم نے آب کا شرح صدر نہ فر مایا؟''

اللُّداكير!

حضرت موی کلیم الله عرض کریں ا

"رَبّ أَشُرَحْ لِنُ صَدّرى "(ب اسورة الم نشرة آيت تمبرا) اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اب اللہ کی مرضی کھولے یا نہ کھولے۔ مرصبیب ﷺ یاک کو ہاتھ پہیلا کر دعا فرمانے کی ضرورت نہیں۔

ا مرارخطا بت

الله تعالى نے اس سے ملے بى سينه كھول ديا۔

کیوں؟

اس لیے کہ کلیم اللہ صرف طالب خدا ہیں اور حبیب اللہ طالب خدا بھی ہیں اور مطلوب خدا بھی۔

\_ وہ نقط طالب تھے تم طالب بھی ہومطلوب بھی اور تم طالب بھی اللہ سے اور تم میرے محبوب ﷺ بھی!

حضرت شيخ القرآن بزاروي الرحمة عليه:

حضرت شیخ القرآن ،مفسر پاکستان علامه ابوالحقائق مولانا پیرعبدالغفور ہزاروی رحمته الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کتاب کا ایک متن ہوتا ہے اور ایک اس متن کی شرح الیے ہی اللہ نے فرمایا:

ا ہے محبوب بھٹھ تیرا سینہ کتاب کامتن ہے اور اس کا شارح میں ہوں۔ "آگئم نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ."

کیا میں نے تیرے سینہ کی شرح نہیں گی۔

ی لوح بھی تو تلم بھی تو تیرا وجود الکتاب! گنبد آ مجینہ رنگ تیرے محیط میں حہاب

توجونی مرم ﷺ سیندمبارک جاک ہونے اور اس کے بعد قلب منورہ مطہرہ نکل جانے کے بعد قلب منورہ مطہرہ نکل جانے کے بعد بھی زندہ رہاوہ آج قلب مطہرہ کے ہوتے ہوئے کیسے مردہ ہوسکتا ہے۔

ے بینے کی صفت ہے آلے م تیری فات صفا کا کیا کہنا!

تصديق جبرائيل عليه السلام:

سركار دوعالم المظاكار شاد بإك بك

"إِنِّي اَرَى مَالَا تَرَوْنَ وَإِنِّي أَسْمَعُ مَالاً تَسْمَعُونَ. "

جلدسوم

الرادخطا بت

(جامع الترندي جلد ثاني ص٥٥)

'' بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور بیشک میں وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سفتے''

حضرت سيدنا جرائيل امين عليه السلام نے اس حديث كى تقد ابق فرمائى۔ جب آ ب كا سينه مبارك جيا اور دل مبارك تكالا تو ميں نے ديكھا كه "فينية عَيْنَانِ تُبْصِرًانِ وَاُذُنَان تَسْمَعَانِ. "(شفا شريف جلدنبرام ١٠٣)
"فينية عَيْنَانِ تُبْصِرًانِ وَاُذُنَان تَسْمَعَانِ. "(شفا شريف جلدنبرام ١٠٣)
"اس ميں دوآ تجميں ہيں جو ديكھتى ہيں اور دوكان ہيں، جو سنتے ہيں۔"

بس اور جوہم نہیں سنتے وہ سرکار دل کے کانوں سے ساع فرماتے ہیں۔ بیں اور جوہم نہیں سنتے وہ سرکار دل کے کانوں سے ساع فرماتے ہیں۔

ے جدوں رب دل دیاں اکھیاں دیو ہے جانن ہود نے دوروں محبوباں نوں نظریں آوے کیا نیزے کیا دوروں

حكمت شق صدر:

ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب خلاباز خلائی سفر کرتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور عام لباس اتار دیتے ہیں ورندار فریکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی خلائی سفر پرتشریف ہے جارہے تھے۔

اس لیے شق صدر کر کے دل مبارک نکال کر اس سے وہ سیاہ قطرے جولہاس بشریت کا مرکز تھے۔ دہ نکال دیئے گئے۔ ادر اس میں نور و حکمت اور ایمان مجر دیا گیا تا کہ خلائی سفر کے قابل ہو سکے۔

اگر کوئی من چلایہ اعتراض کرے کہ اگر نکال ہی دیئے تھے تو وہ قطرات رکھے ہی کیوں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہونے کے ساتھ ساتھ بشر کا ال بھی تھے اور بشریت کی تکییل کے لیے یہ قطرات ضروری تھے۔ کا ال بھی تھے اور بشریت کی تکییل کے لیے یہ قطرات ضروری تھے۔ چنانچہ جب اینے مرکز نورے زمین پرتشریف لائے تو یہ قطرات تکیل لہا س

جدرسوم }

بشریت کے لیے رکھ دیئے گئے اور آج جب پھر ای مرکز کی طرف جلوہ فرما ہونے لگے تو یہ قطرات نکال دیئے گئے جس سے نورانیت مصطفے ﷺ کا بھی بیتہ جاتا ہے اور بشریت کاملہ بے مثال کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

## آ ب زمزم کی دعا اور قبولیت:

بعض علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آب زمزم شریف حضرت اساعیل علیہ السلام کی مبارک ایر حیوں سے جاری ہوا تھا اور اس کی وجہ ان کی بیشانی مبارک میں نور مصطفوی ﷺ کا چمکنا تھا تو زمزم شریف نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ مولا جس نور کے صدیے جمعے جاری فرمایا۔اس کی زیارت جھے کردائی جائے۔

فلہٰدا اس دعا کو تبول فرماتے ہوئے زمزم شزیف کوحضور ﷺ کے قلب مطہرہ کی زیارت کرائی گئی۔

## نورٌ على نور قلب مبارك:

ایک آ دمی نے صبح کی اذان کے دفت وضو کیا ہوتو اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ وضوعشاء تک باقی ہوتو عشاء تک سب نمازیں پڑھ سکتا ہے۔لیکن اگر وہ باوجود یکہ وضو باقی ہے تازہ وضو کرے تو وہ نورعلیٰ نور ہوجاتا ہے۔

ای طرح قلب مطهره تو پہلے ہی پاکیزہ تھا اے زم میں ڈال کرنور علی نور کیا گیا۔ آب کوٹر سے مسل فرمایا اور پھراس مسل کا پانی کیا بنا۔

حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں۔

بچا جو تھا ان کے تکوؤں کا دھوون ا بنا وہ جنت کا رنگ و روقن! ہنا وہ بند کا رنگ اترن! ہنہوں نے دولہا کی پائی اترن! وہ بچول گازار نور کے خصے

## جنتی لباس اورعمامه شریف:

اب شب اسراء کے دولہا علیہ السلام نے جنتی لباس زیب تن فرمایا اور جنتی عمامہ شریف سرانور بیہ باندھا۔

اس نور کے عمامہ مبارک کے جاربل تھے۔

میں سوچتار ہا کہ سیر جیار کیوں؟

سمجھ یہ آئی کہ یہ اس لیے جار ہیں کہ نبی کے یار بھی جار ہی ہیں۔

جاربل تھے اور جاروں پر میلکھا تھا۔

محدرسول الله الله محد نماية الله

مہلے پر

ٱلْأَوَّلُ

محمد نبي الله عظ

دو سر کے پر

وَ الثَّانِيُ

محرصبیب الله ﷺ مرخلیات الله مند

تيرے پر

وَالثَّالِثُ

محمر خليل الله عظيمة

1 2 3

وَالرَّابِعُ

( نز بهت المجالس ، جلد دوتم ص ۱۲۶)

#### براق برسواري:

حضور علیہ السلام تیاری فرما کر براق پر سوار ہونے گئے تو براق خوشی سے اچھلاتو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے براق شوخی نہ کر مجھے اس کی قتم جس کے جمند قدرت میں میری جان ہے۔ سید الرسلین المرسلین المرسلین

براق نے عرض کیا جرائیل علیہ السلام مجھے بھی تو ای خوش نے اچھلنے پر مجبور کیا

امراد خطابت

كه كهال ميس اور كهال شب اسرى كا دولها عليدالسلام-

براق نے گردن جھکا دی اور عرض کیا۔

"إِرْكَبْ يَا سَيَّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَكِنَ لِّي اللَّهَ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَكِنَ لِّي اللَّكَ حَاجَةٌ."

اے سید الرسلین آب جھ پر سواری فرمائیں لیکن آب سے میری ایک

حاجت ہے؟

فرمایا: وه کیا؟

عرض کی اے آقا ﷺ۔ وہ میہ ہے کہ آپ بروز محشر بھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ مجھے بھول نہ جانا اور رہی جمی تمنا ہے کہ میدان حشر سے لے کر باب جنت تک میں ہی آپ کی سواری بنوں۔

فرمایا: براق مجھے بیمنظور ہے۔ (نزہت المجالس، جلد دوئم ص ۱۲۷)

## امت کی یاد:

حضور براق پرتشریف لانے گے تو آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ یہ وفتت تو رونے کانبیں ،آپ کیوں رونے ہیں؟ فرمایا:

"تَزَكَّرُتُ أُمَّتِنَى هَلْ يَرِّكُبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

این گنبگارامت بادآ می \_

كياميرى امت كے ليے سوارى ہوگى بروزمحشر؟

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نہ رو کمیں ، آپ کی امت ہے جس شخص کو میں اپنی عنایت سے جس شخص کو میں اپنی عنایت سے مخصوص کر دن گا اس کو براق پر سوار کر کے بل صراط ہے سلامتی کے ساتھ گزار کر بہشت میں پہنچا دوں گا۔ (ریاض الاز ھارص ۲۰۹)

الله تعالی فرماتا ہے۔

''یَوْمَ نَحْشُو الْمُتَقِیْنَ إِلَی الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا. "(پااسورة مریم آیت نبر ۸۵) وه دن جب ہم اکٹھا کریں گے۔ پر ہیز گاروں کو رحمان کے حضور میں سوار کرکے۔

ای آیت کے ماتحت جلالین شریف میں موجود ہے کہ "وَفَدٌ جَمعُ وَافِدِ اَیْ رَاحِبْ." (جلالین ص ۲۹۰)
"وَفَدٌ جَمعُ وَافِدِ اَیْ رَاحِبْ." (جلالین ص ۲۹۰)
"دینی وفد جمع ہے وافد کی اور اس کا معنی ہے دا کب یعنی سوار ہونا۔"

انہیں دولہا بنایا جار ہاہے:

اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ حضرت میکائیل علیدالسلام نے زکاب پکڑی۔ حضرت اسرافیل علیه السلام نے زین بوش اٹھایا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام پیچھے ہولئے اور شب اسریٰ کے دولہا جنتی لباس اورجنتی عمامہ زیب تن فر ما کر براق پرجلوہ افروز ہوئے۔ براق کے دائیں طرف ای (۸۰) ہزار فرشند اور بائیں طرف ای (۸۰) ہزار فرشته، ہرایک کے ہاتھ میں ایک نورانی شمع تھی۔ (معارج النبوت جلد ٹانی ص ۱۳۷) اعلیٰ حصرت فاصل بریلوی علیه الرحمته کی روح وجد میں آئر بول اتھی ک یہ خدا ہی دے صبر جان برغم! دكھاؤں كيول بر تحقي وہ عالم جب ان کوجھرمٹ میں لے کے قدی جنال کا دولہا بنا دے تھے ابک اور عاشق نے منظرکشی فرمائی وہ کہتے ہیں کہ ے مہد واجم نجھاور ہو رہے ہیں انبیں دولہا بنایا جارہا ہے

مہہ والجم بھی مدہم پڑ رہے ہیں نقاب رخ اٹھایا جاہا ہے! کھڑے ہیں صف برصف حورہ ملائک کوئی نغمہ سا گایا جارہا ہے ای طرح فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے لگام تھام کرعرض کیا۔

بقول جناب صائم چشتی صاحب۔

ے عرض کیتی جرائیل ملیاں نوں مل کے! چلو آقا رب دا پیام آگیا اے سواری کئی درتے براق آیا تے اواگاں کھڑن نوں غلام آگیا اے!

باغ عالم میں باد بہاری چلی:

حضورعلیہ السلام کی سواری باد بہاری روانہ ہوئی تو یا فی عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی بید سرور انبیاء کی سواری چلی ایر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے مر یہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے مر یہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حضرات گرامی!

ذرائل کر کہہ لیجئے تا کہ آپ بھی معراج کی تصیدہ خواتی میں شامل ہو جا کیں۔

شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے
شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے
شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے
دات ہے
دولہا جب گھوڑی پر سوار ہوتا ہے۔ یکھ دیکھنے والے کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ! کتا
بیارا لگ رہا ہے۔

کیاحسن خدا نے اسے ود بعث فرمایا ہے۔ مال اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے دیکھومیرے لال پر کتنا روپ چڑھا ہے۔ باپ اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرا چاند کتنا حسین لگ رہا ہے۔ یار دوست کہتے ہیں، خدا کرے نظر نہ گئے۔ سے جہدد سے مار نہیں جہاں کہد

آج حفرت عبدالله نبیس جوایسے کہیں۔ حضرت آمندرضی الله عنہانہیں جواپی سہیلیوں سے کہیں۔ مکہ سارادشمن ہے۔

جب کوئی نہ ہوتو پھر یار کہا کرتے ہیں۔ عرش سے آواز آئی۔ ماں نہیں ہے تو کیا ہوا۔ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا۔ بار نہیں ہیں تو کیا ہوا۔ یار نہیں ہیں تو کیا ہوا۔

سب فرشت كهدر به بين ماشاء الله! مين عرش والا كهدر ما بهول سبحان الله! "سُبُحُنَ الَّذِي اَسُوى بِعَبْدِهِ."

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے ۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

خود ہی براق بھیجا۔

السارخطابت

خود بی حسن دیا۔

خود ہی بنایا ستوارا۔

اور اپنی تخلیق کے شاہ کار اول کو دولہا بنا کرخود ہی براق برسوار کرایا اور خود ہی

بها:

"سُبْحَانَ الَّذِي آسُرى بِعَبْدِهِ."

ے شاہ دولہا ہنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

والدين كوزنده فرمانا:

مال بیٹے کو پالتی ہے۔

جوان کرتی ہے۔

اس وقت کا انتظار کرتی ہے جب بیدولہا ہے گا تو کیسا منظر ہوگا۔

میں اے سہرا ما ندھوں گی تو کتنی خوش ہوگی۔

ہاہ جبن ہواں اور شفقتوں سے بیٹے کی پرورش کرتا ہے۔ جب بینا جوان ہوتو باپ اس تصور سے مرمر کر بھی جی لیتا ہے کہ جب بیں اسے دولہا بنا کر اس کی بارات کے جاؤں۔

توبية لتناحسين ليكي كا\_

مرآج جب کا نئات کا دولہا براق کاشہسوار جب دولہا بنا اور براق پر سوار ہوا

تو كا كنات أ اس ك حسن كى دادوى ، اب تك ويق ب-

حوروں نے مچھول نجھاور کئے۔

ملائکہ نے سہرے گائے۔ گرآ منہ رضی اللہ عنہا آج موجود نہیں کہ بیٹے کا مہرا

و مکھے لیں۔

جلدسوم

حضرت عبداللہ رضی اللہ موجود نہیں کہ دل کے ٹکڑے کو دولہا بنا ہوا ملاحظہ فرمالیں۔ارشاد ہوا۔

> اے شب اسریٰ کے دولہا عمکین مت ہونا۔ والدین کی قبروں پہ جانا تیرا کام ہے۔ انہیں زندہ کر کے دولہا دکھانا میرا کام ہے۔

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حافظ الحدیث، حضرت علامه جلال الدین سیوطی علیه الرحمته این رساله مسالک الحنفاء میں فرماتے ہیں که

"اَنَّ رَسُولَ اللهِ سَأَلَ رَبَّهُ اَنْ يُحْيِى اَبُويْهِ فَاحْيَاهُمَا لَـهُ فَامُنَّا بِهِ ثُمَّ ، أَمَاتَهُمَا . "(مسالك الحنفاص ٢٩)

" بے شک رسول اللہ انے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ میر سے والدین
کوزندہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ان کوزندہ فرما دیا۔ اور وہ
آپ پر ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے وی۔ "
انسان اگر حسین ہو تو دولہا بن کر قابل رشک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیم
الرضوان سے پوچھے کہ سرکار علیہ السلام بھی عام حالات میں آستانہ عالیہ سے باہر
قدم رنجہ فرمائے تو ویواریں چک اٹھیں۔

بعض نے فرمایا کدایے معلوم ہوتا تھا۔

"كَانَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِمٍ."

"جیے سورج آپ کے چبرہ مبارک میں قص کررہا ہو۔"

تو جس دولہا کی نارمل حالات میں بیے کیفیت ہواس کی کیفیت آج شب معراج معراج

کیا ہوگی۔

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آن کی رات ہے

#### حور عين:

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جنت میں سب سے زیادہ حسین حور عین ہے کہ اگر وہ اپنا ایک ناخن کا جیموٹا سا فکڑا دنیا میں فلا ہر کردے تو ساری کا سُنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے اور اس کے حسن سے تمام روئے زمین چیک اٹھے۔
مگر آج یہی حور عین اس شب اسریٰ کے دولہا علیہ السلام کی راہ میں دل تھام کر محوانظار ہے کہ مجھے بھی ایک جھلک نظر آجائے۔
محوانظار ہے کہ مجھے بھی ایک جھلک نظر آجائے۔

ے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے

حضرات گرامی!

سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل علیهم السلام اور دو لا که ای بزارفرشنول کا جلوس۔

بڑے جاہ وجلال۔

بزيے حسن و جمال۔

کے ساتھ معراج کے دولہا کی سواری رواندہوئی۔

ے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی! کہیں تو وہ جوش کن ترکانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔

فرمایا: ذات باری تعالی نے

"مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْآقُصٰى."
"سيرشروع ہوئی مسجد حرام سے مسجد انسیٰ تک۔"

بطحاء مکہ سے جلے تو راستے میں مدینہ منورہ بھی آیا۔ جہاں پر دونفل ادا فر مائے۔ بھرطور سینا بھی آیا و ہاں پر بھی دونوافل ادا فر مائے۔

بیت اللحم آیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا:

معراج کی رات میراگزرایک ریت کے سرخ شیلے پر ہوا۔

قبر حضرت موی علیه السلام:

میں نے دیکھا کہ اس ریت کے سرخ ٹیلے میں حضرت موئی علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ نماز ادا فرمار ہے ہیں۔

ایک آ وی مجھے کہنے لگا میں نہیں مانیا۔

میں نے کہا۔ کیون!

کہنے لگا قبر میں نماز کا مُکلّف ہی نہیں تو نماز کیسی؟

میں نے کہا مند ابو پیعلی پڑجو۔حضرت انس رضی اللہ عند، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالَم علیدالسلام نے فرمایا:

"أَلْأَنْبِيآءُ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. "(مندالي يعلى )

''انبیاءا پی قبردں میں زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔'' اگر بینہیں مانتا تو میتو مان کہ قبر والا سرکار کی زیارت کرتا ہے۔

میراایمان ہے عاشق زیارت کرتے ہی درود پڑھتا ہے۔

تو بھر بول سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام کی سواری باد بہاری آرہی تھی تو حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑ ہے ہو کر ان کا استقبال درود شریف سے فر ما رہے ہوئے۔ مگر یہ لوگ تو تب مانیں جب یہ بی پھڑائے کے ساتھ کوئی علاقہ رکھتے ہوں۔

حضرات گرام! نبی اکرم الظیم مسجد اقصی شریف میں تشریف کے آئے۔ اب جمعہ کا وقت ختم ہور ہا ہے۔ باقی مضمون انشاء اللہ العزیز اسکلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ "وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَئُ الْفُهِينُ."

# جوتهاخطبه

ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى

اقصلی ہے آ کے قرب خاص تک

"حَامِدًا دَّ مَصَلِيًا۔" درودشریف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَضَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَضَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَضَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَضَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَضَاتَ رَامِي!

بی کھلے جمعتہ المبارک کے مضمون کو آج آگے بڑھانا ہے۔ گزشتہ سے ہیوستہ عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیے:

#### بدينه طيب

سركاردوعالم عليه السلام في فرمايا كه مين براق پرسوار بوكر بطحائه كه سے چلاتو "حَتْى بَلَغَنَا أَرْضًا ذَاتَ نَخْلِ فَأَنْزَلِنِي فَقَالَ صَلِّ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ دَ كِبْنَا. "(جَدَاللَّهُ عَلِ العاليين ص ٣٥٠)

حتیٰ کہ ہم ایسی زمین پر پہنچ جو نخلتان ہے پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اتارا اور کہا یہاں نماز پڑھو، بھر میں نے وہاں نماز پڑھی اور پھر ہم سوار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جائے ہوآ پ نے کہاں نماز اوا فرمائی ہے۔

جرائيل التلفظ نے كہا:

"صَلَيْتَ بِيَنْرَبِ صَلَيْتَ بِطَيْبَةٍ." (جَدَالله على العالين ص ٢٥٠)

#### طور سینا:

سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پھرایک مقام آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اتر ئے اور یہاں بھی نماز ادا فرمائے۔ میں نے وہان بھی نماز ادا کی پھر ہم

سواری برسوار ہوئے تو جرائل الظفلانے کہا:

"صَلَّيْتَ عِنْدَ شَبَحَرَةِ مُوْسِى." (جَة الله على العالمين ٣٥٠)

آپ نے موئی علیہ السلام کے درخت (جہاں وہ کوہ طور کے باس اللہ سے کلام فرماتے تھے۔) کے پاس نماز ادا کی ہے۔

فرمایا: پھر ہم سوار ہو کر چلے تو ایسی زمین پر مہنیج جہاں او نچے او نچے محلات نظر آرہے تھے۔ جرائل النك نے پر عرض كيا: حضور بلك يبال بھى الركر نماز اوا فرمالیں، میں نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی تو جبرائیل الطّعظیٰ نے بتایا۔

"صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمِ حَيْثُ وَلَدَ عِيْسَى." (جت الله المالين ص٠٥٠) آب نے حضرت علیمی الظینال کی جائے ولاوت بیت اللحم میں تماز اوا فرمائی

بيت المقدس:

حضور عليه السلام فرمات بيل كه مجھے بجھ آ وازيں سنائى ديں۔ مجھے اللہ كى سجھ اليي مخلوق ملي جو پيه نهتي تقيي

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا الْحِرُ

ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ

جرائيل الطيال في مجھے كہا كرآب ان كے سلام كاجواب و يجئے۔ چھر دوسری۔

Marfat.com

ای طرح بھرتیسری جماعت بھی بھی سلام عرض کرتے ہو مجھے ملی۔ "حَتَّى إِنْتَهِى إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّس."

(جيته الله على العالمين ص ٣٥٠)

جندسوم كأ

" وحتى كه (وه) مين بيت المقدس بينيج عميا-"

فرمایا: جبرائیل الظفالا بیگلوق مجھے اوّل آخر اور حاشر کہر کر کیوں سلام کرتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ تخلیق میں اوّل۔ بعثت میں آخر۔ اور میدان محشر میں ساری مخلوق کا حشر آپ ہی کے قد مان مقدمند منورہ پر ہم گا۔

(معارج النوت، جلدسوئم ص ١٢٩)

نقظ اتنا سبب ہے انعقادے برم محشر کا کہ ان کی شان محبولی دکھائی جانے والی ہے حضور یہ ملائکہ ای گیا آ جراور حاشر کے القابات ہے سلام عوص کررہے ہیں۔

ملال مجنس گيا:

ملائکہ نے بصیغہ ہائے خطاب سلام عرض کیا۔ اگر ملآل بضیغہ ہائے خطاب ملائکہ کی طرح سلام پڑھے تو حاضر ناظر کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور معراج جسمانی تشلیم کرنا پڑتا ہے۔

اگر حاضر ناظر ادرمعراج جسمانی کا انکار کرے تو ان صیغہ ہائے خطاب کا انکار کرنا بڑتا ہے۔

مل السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ كااى لِي انكار كرتا ہے كدوہ سركار كو حاضر و ناظر نہیں مانتا۔

اور اگر آج حاضر و ناظر کا منکر جو جائے تو معراج جسمانی کا انکار لازم آتا ب. ۱۰ راگرمعراج جسمانی کا انکار کرے تو ملائکہ کے اس سلام کوعبت کہنا پڑتا ہے۔ اگر صیغہ ہائے مخاطب تشکیم کرے تو حاضر ناظر کا اقرار کرنا پڑے گا۔

عقیدہ اہلسنت برحق ہے:

ہم معراج جسمانی کے بھی قائل۔

حاضرو ناظر کے بھی قائل۔ اور السلام علیک کے بھی قائل، انہذا اب!

ے سدائیں درووں کی آتی رہیں گی جنہیں من کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا المسنّت کو آباد رکھے محمد ﷺ کا میلاد ہوتا رہے گا

эđ

میں وہ منی ہوں جیل قادری مرنے کے بعد میرال شہری کیے گاالسصالونا و السالام

حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے ضخرہ پھر سے براق کو باندھا اور بیون پھر ہے جہاں سابقہ انبیاء کرام کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا۔

(جامع الترندي ص اسما جلد ثاني ذرقاني جند ششم ص۵۳)

استقبال مصطفى الله ورمسجد اقصلى:

تمام انبیاء کرام نے اپنے اجہام کے ساتھ معراج کے دولہا کا استقبال فرمایا اور آغلاً وَّسَهْلاً مَوْ حَبًّا کے وجد آمیزنعرے لگائے۔

> مسرت صائم پشتی فرمائے ہیں۔ د جال افضی چہ بہنچ محمد بیارے نبی من کھڑ ہے انتظاری جہ سارے تے فرمان آدم نے نبیاں نوں کچا صفال ٹھیک کراوام آگیا اے

> > مسئله حاضرونا ظر:

امام الوما به به ابن قیم نے لکھا کہ میہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی حاضر ہے۔ مسجد اقصیٰ نئی ن اور ، سانوں پر بھی ملاحظہ ہو کتاب الروح الابن قیم اردوص ۱۰۱۔
تو اگر میہ تمام انبیاء کرام علیم السلام ایک وقت میں کئی مقامات پر حاضر و ناظر بیں تو اان کے امام کیوں حاضر و ناظر نہیں؟

مركياكيا جائے ملال كى ضداور بهث دهرى كار ي دين ملال فى سبيل الله فساد ألْفسَادُ الله مَسَادُ الله مَسَادُ

## مسجد اقصىٰ ميں اذان ونماز:

حضرت جرائیل المین النظیالا نے افران دی۔معتبر شیعہ کتب میں موجود ہے کہ وہ افران میں موجود ہے کہ وہ افران میں تقی ہو جو اہلے تنہ ہیں۔

(ملاحظہ ہوحیات القلوب باب المعراج اور من لا بجفر والفقیہ ص ۲ کے مطبوعہ ۲ کے اھ)

اب میں ان ملئکوں سے سوال کرتا ہوں جو اذان کے کلمات میں اپنی طرف
سے اضافہ کرتے ہیں کہ بتاؤ جو اذان شب معراج جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی وہ
تہمارے والی تھی یا ہم اہلسنت و جماعت والی؟

#### حضور ﷺ کی امامت:

حضرات سامعین! اذان کے بعد جب نماز کی باری آئی توسب انبیاء و کھے رہے تھے کہ آج مصلے امامت پرکون آتا ہے۔ استے میں حضرت جبرائیل امین الطبیعی نے کہ آج مصلے امامت پرکون آتا ہے۔ استے میں حضرت جبرائیل امین الطبیعی نے جمکم این دی حضور اکرم علیہ انسلام کو بردے ادب سے مصلی امامت پرجلوہ آرا فرمایا۔ پیکم این دی حضور اکرم علیہ انسلام کو بردے ادب سے مصلی امامت پرجلوہ آرا فرمایا۔ (در قالناج فی مسئلہ المعراج ص ۱۰۰)

قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
جنلی حق کا سہرا سر پر صلوٰۃ و تشکیم کی نچھاور!
دروو قدی پر لے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے
جوہم بھی داں ہوتے فاک گلٹن لیٹ کے قدموں سے لیتے الرن
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے

امامت صديق اكبرهاية

تمام انبیاء کرام علیم السلام کی موجودگی میں حضور علید السلام نے امامت کروائی۔

- (اسرار خطابت

جبکہ یہاں وہ امام بھی موجود میں جنہیں خود خالق کا نئات نے فرمایا:

"إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِلْمَامًا" (پاسورۃ البقرہ آیت نمبر۱۳۳)

"بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔"

یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ الن سب کی موجودگی میں ان سب کا خادم جبرائیل امین علیہ السلام، امام حضور ﷺ و بنادیں تو کوئی نبی اعتراض نہیں کرتا۔

قادم جبرائیل امین علیہ السلام، امام حضور ﷺ و بنادیں تو کوئی نبی اعتراض نہیں کرتا۔

اگر یہی امام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبرض اللہ عنہ، کو امام چن لیس تو ملنگوں کے پیٹ میں ورد کیوں ہوتا ہے؟ جب کہ ان

ملنکوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کا کنات کے والی علیہ السلام نے حضرت

صدیق اکبررضی الله عنه ، کوامامت کا تحکم فر مایا۔

لاحظه بموء

ا- ورجفيه شرب عج البلاغيس ٢٥٥

٢- احتجاج الطبر سي ٣٠ \_

٣- ترجمه مرأة العقول ص ٣٨٨\_

س- تفسیر فمی <sub>-</sub>

۵- ترجمه مقبول ضمیمه ص ۱۹۸۵

۲- غزول پیدری ص ۱۵س

ان جچے حضرت مولا علی رضی اللہ عند، نے بھی نماز ادا فر مائی۔

۔ اوہ کی عظمت دا خورشید چڑھدار ہیا ہر قدم نے اومداشان برحدار ہیا ہر قدم نے اومداشان برحدار ہیا ہوت کے اومداشان استعمار دا کے اومدان کی اومدان کی اور حیات انبیاء:

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کاحضور کی افتداء میں نماز پڑھنا۔ ان

ا جلدسوم =

کی حیات کی بہترین دلیل ہے کیونکہ مردہ احکام شرعیہ کا مکلّف ہی نہیں ہوتا۔ (القرطبی)

اگر نماز میں ویکھنا ہو کہ مردہ کون نے اور زندہ وان ہے تو نماز جنازہ میں ویکھ لو جوامام کے آگے ہوگا وہ مردہ ہوگا اور جو پیچھے ہوگا۔ وہ زندہ ہوگا۔

تمام انبیاء کرام نماز میں حضور ﷺ کے پیچھے تھے لہٰذا وہ تمام زندہ تھے۔ اگر (معاذ اللہ) مردہ ہوتے تو آ گے ہوتے۔

نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرعیاں ہومعیٰ اوّل آخر!

ہوسلطنت میلے کر گئے تھے

ہیں وست بستہ وہ پیچھے حاضر جوسلطنت میلے کر گئے تھے

پرنماز روح مع الجسم اواکی جاتی ہے۔

ٹابت ہوا کہ معراج کی شب حضور کے پیچھے ٹماز ادا کرنے والے نمام انبیاء اکرام مسجد اقصلی میں روح مع الجسم تشریف لائے تھے۔

نماز کے بعد حضرت جرائیل امین القلیلانے جلسہ معراج النبی ﷺ کا اعلان فرما دیا۔

#### جله معراج مصطف على:

حضرات انبیاء اکرام اب آپ کے سامنے جلسہ معراج مصطفے ہوگا۔ جس میں اور العزم انبیاء کرام علیم السلام کا خطاب عام ہوگا۔ اس جلسہ کی صدارت امام الانبیاء محبوب غداشب اسری کے دولہا حضرت محمصطفیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ معرف محبوب غداشب اسری کے دولہا حضرت محمصطفیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ یہ جلسہ اپنی شان میں منفر دنوعیت کا جلسہ تھا نہ ایسا جلسہ اس سے پہلے ہوانہ بعد میں ہوسکا۔

جلے کی با قائدہ کارروائی شروع ہوئی اور اعلان ہوا اب آپ کے سامنے جداا نہیا ، سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنا روح پرور خطاب فریات جیں۔
فریات جیں۔

#### سيدنا آدم عليه السلام كاخطاب:

"الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي خَلَقَينِي بِيَدِهِ وَاسْجُدُلِي مَلاَئِكَةٌ وَجَعَلَ الْاَنْبِيَاءَ مِنْ ذُرِيَتِي."

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے دست مہارک سے پیدا فرمایا اور مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام انبیاء کرام کومیری اولا دسے بنایا۔

ان کی تقریر کا وفت ختم ہو گیا۔

حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اعلان فرمایا: اب آپ حضرات کے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنا خطاب ذیشان فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ

#### سيدنا نوح عليه السلام كاخطاب:

"الْتَحْمُدُ لِللهِ الَّذِي اَجَابَ دَعُورِي فَنَجَانِي مِنَ الْغَرُقِ بِالسَّفِيْنَةِ وَ فَضَلِنِي مِنَ الْغَرُقِ بِالسَّفِيْنَةِ وَ فَضَلِنِي مِنَ الْغَرُقِ بِالسَّفِيْنَةِ وَ فَضَلِنِي بِالنَّوةِ."

تمام حمد و ثناء اس معبود حقیقی کے لیے ہے جس نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے مجھے کشتی کے ساتھ غرق ہونے سے بچایا اور مجھے نبوت عطا فرما کر فضیلت بخشی۔

ان کا خطاب اختیام پذیر ہوا تو اعلان ہوا اب اللہ کے لاڈ لے کلیم حصرت مولیٰ علیہ السلام خطاب مستطاب فرمائیں گے۔

حضرت موی علیه السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا:

#### سيدنا موى عليه السلام كاخطب:

"اَلْتَحْمُدُولَهُ اللَّذِي كَلَّمَنِي تَكُلِيْمًا وَاصْطَفَائِي وَانْزَلَ عَلَى "الْتَوْرَةَ وَجَعَلَ هِلَاكَ فِرُعَوْنَ وَيْجَاةَ يَنِي اِسْرَ آئِيْلَ عَلَى يَدَى."

ہرت کی تعریف اس خدائے ہزرگ و ہرتر کے لیے ہے جس نے بلاواسطہ مجھ سے کلام فر مایا اور مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور مجھ پرتو رات نازل فر مائی اور میر کے ہتھوں میں سے فرعون کو ہلاک کیا اور میری طفیل بنی اسرائیل کو نجات عطا فر مائی۔ حضرت موی علیہ السلام کے خطاب کا وقت ختم ہوا تو روح الا مین نے اعلالا) فر مایا۔ اب خطاب فر مانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل القد علیہ السلام اور آ پ تشریف لاکرا ہے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فر ماتے ہیں۔ السلام اور آ پ تشریف لاکرا ہے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فر ماتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فر مایا:

#### سيدنا ابراجيم عليه السلام كاخطاب:

"اَلْتَ مُدُلِلْهِ اللَّهِ وَانْفَذَنِى مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَى بَوْدًا وَاصْطَفَا إِن اللَّهِ وَانْفَذَنِى مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَى بَوْدًا وَاصْطَفَا اللَّهُ وَانْفَذَنِى مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَى بَوْدًا وَاصْطَفَا اللَّهُ وَانْفَذَنِى مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَى بَوْدًا وَاصْطَفَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

اس خالق کا کنات کے لیے ساری حمدیں اور ثنا کمیں جس نے مجھے اپناخلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فر مایا اور مجھے رسالت کے لیے منتخب فر مایا اور مجھے آگ سے نجات دی اور مخصنڈی سلامتی والی کرویا۔ مجھ پڑآگ کو۔

بب بیتمام مقررین اپنے اپنے خطبات اور تقاریر کر چکے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اعلان کیا۔

. خطرات! اب انظار کی گھڑیاں ختم ہو کمیں اور اس جلسہ کا آخری مقرر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اسپنے خطاب سے ہمیں نواز تے ہیں۔ بس ان کے بعد صدر جلسہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرما کمیں گے۔

حضرت عيسى عليه السلام كمر عدي موسة فرمايا:

حضرت عيسى عليه السلام كاخطاب:

"اَلْحَـمُدُ لِلهِ اللَّهِ إِنَّ عَلَّمَنِي التَّوْرِتُ وَالْإِنْ جُهُلَ وَجَعَلَنِي البِّرِي

ٱلاَكْمَهَ وَالْآبُرَ صَ وَأُحْيِي الْمَوْتِي بِإِذْنِ اللهِ وَجَعَلَنِي مِثْلَ ادْمَ خَلَقَةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَـةً كُنْ فَيَكُونَ وَعَلَّمَنِي الْكِتَ

تمام حمد و ثنا کا مالک وہ رب دوجہاں ہے جس نے مجھے توریت اور انجیل کاعلم عطا فرمایا اور مجھے مادر زاد اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کے لیے شافی بنایا اور اس کے حکم ہے میں نے مروے زندہ کئے اور جھے آ دم علیہ السلام کی مثل بنایا ان کومٹی سے بیدا کیا پھرفر مایا ہو جاتو وہ ہوگئے اور مجھے کتاب وحکمت سکھائی۔

(المواہب اللد نيص ٣٣٨ ـ حنفاً لقاضي عياض جلد اوّل ص ١٠٩ ـ نزبت الجالس جلد ثاني ص اسوا بحواله المعراج ص١١١،ص١١١،ص ١١٠)

#### سيدعاكم كاخطبه صدارت:

جب بدخطبات ممل ہو بچے۔ انبیاء کرام نے اپنا اپنا خطبہ ارشاد فر مالیا تو اب حضرت جبرائیل علیه السلام نے امام الانبیاء سرور کا ئنات، احد مجتنی، حضرت محد مصطفی على كے خطبہ صدارت كا اعلان فرمايا كه اب آتائے نامدار انبياء كے تاجدار، شب اسری کے دولہاصلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے۔ چٹانچے سیدی لم صلى التدعليدوسكم نے خطبہ صدارت بايس الفاظ ارشادفر مايا:

"الْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي ارْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنْسَأَدِيهُ أَ وَٱلْمُزْلَ عَمَلَى الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَّسَطًّا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْاَوْلُونَ وَهُمُ الْاَحِرُونَ وَشُرِحَ لِي صَدْرٌ وَوُضِعَ عَنِي وِذِرِيُ وَرُفِعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي نَاتِحًا وَّ خَاتِمًا.

تمام تعریفوں کے لائق وہ خدادند قدوس ہے جس نے مجھے رحمتہ اللعالمين اور یوری تسل انسان کے لیے بشیر و نذیرینا کر بھیجا اور مجھ پرحق و باطل میں فرق کرنے

{ جلد وم }=

= الرادخطابت

والی اس کتاب کو نازل فرمایا۔ جس بیس ہر چیز کا بیان موجود ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط بنایا اور میرے سینہ پاک کو بحول دیا اور جس خداوند قد وس نے مجھ پر سے غم امت کا بوجھ اتار ذیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم نبوت بنا کر بھیجا۔

سب سے اولی واعلیٰ ہمارا نبی ﷺ:

حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا: "بهاذًا فَضْلُكُمْ مُعَمَّمَدٌ."

یں وجہ سے حضورتم سب میں سے افضل ہیں۔ بزرگ و برتر ہیں۔

اعلی حضرت رضی الله عنه، نے فر مایا.

\_ سب سے اولی و اعلیٰ جارا نبی علا

سب سے بالا دو بالا جارا تی الله

سارے اونچوں سے اونچا سمجھتے جسے

ہے اس او نے سے اونچا مارا نی اللہ

( زنهت الجالس، جلد دوئمُ ص ۱۳۱۱، زرقانی جلد ششم ص ۵۰)

تمام انبیاء کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی فضیلت کوتشلیم کیا اور تمام نے انبیں الفاظ سے سلام پڑھا جن الفاظ سے ملائکہ نے پڑھا تھا۔

کویا کہ جلسہ معراج کے آخر میں صلوۃ وسلام بھی پڑھا گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے کھڑ ہے ہوکر صلقہ با تمره کر پڑھا۔ شب اسریٰ کے دولہا بیددائم درود

نوشه بزم جنت به لا کھول سلام

خطيب كالخيل:

خطیب کہنا ہے کہ گویا مثال کے طور پرتمام انبیاء کرام کا مجمع ہے۔حضور علیہ السلام کے پاس ہی مفرت موی علیہ السلام کے پاس ہی مفرت موی علیہ السلام کے پاس ہی مفرت میں الکیالی نے حضرت کلیم اللہ کی طرف دیکھا اور یوں گویا مفرت جبرائیل امین الکیالی نے حضرت کلیم اللہ کی طرف دیکھا اور یوں گویا

-2-98

ے کس کود یکھا بیموی الکیلی ہے ہوتے کوئی موی علیہ السلام نے سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

ہوئی علیہ السلام نے سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

آ نکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام مشمع برم ہدایت پہ لاکھوں سلام

آپ نے فطرت کو پیندفر مایا:

جب جلسہ سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ السلام کو حضرت جرائیل علیہ السلام نے دو برتن چین کئے۔

سركار بي رائي ال

"فَحَاءً نِي جِبْرَيْدُلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ فَإِخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَاغْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَيْدُلُ إِخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ"

" پس حضرت جبرائیل علیه السلام نے جھے ایک برتن شراب کا اور ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا پیش کیا میں نے دودھ کو پہند فرمایا تو جبرائیل الطافیلا نے کہا۔ آپ نے فطرت کو پہند فرمایا۔"

اگرآپ شراب پندفرهاتے تو ساری امت گراه ہوجاتی۔

(جمة الله على العالمين ص١٩٣٣)

معراج آساني:

سركار صلى الله عليه وسلم فرمات بيل-"ثُمَّ عُوجَ بِنَا إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا." (جَدَاللهُ فَالنالين ص٣٣٣) بهر بميس آسان دنيا كي طرف بلندكيا گيا-

مولانا جامی علیدالرحمته کہتے ہیں کہ

ہمہ پنیمبراں در جبتی اند! خدا داند کہ تو درچہ مقامی ۔ اور نبیوں کا میہ مرتبہ بی نہیں عرش اعظم پہکوئی گیا ہی نہیں ایبا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ، جبیا رتبہ تیرا آج کی رات ہے

لفظمعراج:

حدیث پاک میں لفظ عرج کا ذکر موجود ہے اور بیلفظ قرآن کریم میں نہیں ہے اللہ میں کہا ہے اللہ میں کہا ہے اللہ میں کہا کہ کہ منکرین معراج کی زبانوں پر بھی لفظ معراج جاری ہے۔ معراج جاری ہے۔

وہ جب بھی ذکر معراج کریں سے تو لفظ معراج ہی بولیں گے۔

معراج عبرانی کا لفظ ہے جس کامعنی ہے سیرھی۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سیرھی لائی گئی جو آسانوں تک لمبی تھی اور جس کے درباز و بتھے۔ ایک سرخ یا قوت کا اور ایک سبز زمرد کا بیہ بازومشرق سے مغرب تک بھیلے ہوئے تھے۔

اس سیرهی کی پچاس منزلیں تھیں اور ہر منزل کے درمیان ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) ستر (۵۰) ہیں کا فاصلہ تھا اور ہر منزل پر ایک فرشتہ متعین تھا جس کے ماتحت پچاس (۵۰) پچاس (۵۰) ہزار ملائکہ تھے۔اس سیرهی کا ایک فی نڈاسونے اور ایک چا ندی کا تھا۔ میں اس پر چڑھا۔

الرادِ فطابت

#### اور دوسری روایت کے مطابق آب براق پر تشریف لے گئے۔

(رياض الازهارص االا يحواله درة الآج)

اب ان دونوں روایتوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ معراج کے دولہا علیہ السلام براق پر سوار ہوکراس سیڑھی پر تشریف لائے کیونکہ براق نے ان بچاس زینوں کوجن کی مسافت ستر (۷۰) ستر (۷۰) سال کی ہے۔ آن واحد میں طے فر مالیا۔ جہاں وہ قدم رکھتا تھا اس کی نظر پہلے وہاں بہنچ بچکی ہوتی تھی۔

براق لفظ برق سے بنا ہے جومبالغہ کا فائدہ دیتا ہے۔ لینی بہت سی بجلیوں کی جمع یا ساری بجلیوں کا مرکب۔

آیک مختاط اندازہ کے مطابق عام برتی رو کی تیزی ایک لاکھ اس بزار میل فی سینڈ ہے تو جو کئی بجلیوں کی جمع براق ہے۔ سینڈ ہے تو جو کئی بجلیوں کی جمع براق ہے۔ اس کی رفتار کا کیا کہنا۔

> ے تھا براق نبی یا کہ نور نظر! بیا گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا

ملال کہتا ہے میں بھی نی کی طرح ہوں۔

اگروہ نبی کی طرح ہے تو آہے جاہئے کہ وہ براق نہیں، عام برق کو چھو کر وکھائے۔انشاءاللہ مسئلہ سرے سے ختم ہی ہوجائے گا۔

یجیردانی کی نوس سمجے مثل اپن ، دھروں دھکیاں اوہ قبار داانے لوبہ ای نبیف کثیف بندے جسم نور ای نور سرکار دااے کمھی جیٹے نہ بدن حضور میں دااے سے مخترمنہ وج کھیاں مار دااے بخبر نوں خبر حضور میں دانے کی کہہ اینویں کوڑیاں لافال بیامار دااے

بحلی ہیڈرسول اللہ سے آتی ہے:

حضرات گرامی!

یہ میں بلی ہیڈرسول ﷺ سے سپلائی ہوتی ہے۔ ملال کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کوئیس مانتا۔

جس چیز پر غیر اللہ کا نام آجائے میں اسے حرام ہجھتا ہوں۔ اب بجلی پر رسول اللہ اللہ اللہ کا نام آگیا کیونکہ یہ ہیڈ رسول کے سے آئی ہے۔ منکرین کو چاہئے کہ ساری بجلی سے والی اشیاء ہم بر بلویوں کو بھیج دیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر۔ ٹیوبیں، بلب وغیرہ وغیرہ سب بجھ اہلسنت کی مساجد میں دے دیں اور خود ایک کھلے میدان میں بلے جا کیں اور وہاں جاکر دعا مانگیں۔

یا اللہ! بجلی پر نام آگیا ہے غیرانلہ کا۔لہذا ہم میبجلی لینانہیں جا ہے ہم پراپی ہی بجلی بھینک، تیری بجلی ہمیں جا ہے۔بس۔

بهركيف!

ر برق سے تیز تھا میہ براق آپ کا حق تعالیٰ کو تھا اشتیاق آپ کا استیاق آپ کا ابنیں و یکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے

#### يبلا آسان:

آن واحديس يبلاآ سان آعمياتو

" فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ آنْتَ قَالَ جِبْرَائِيلُ وَقِيلً مَنْ مَعَكَ قَالَ "مُحَمَّدٌ" قِيلَ وَقَدْ بُعِثْتَ اللَّهِ قَالَ قَدْ بُعِثْتُ اللَّهِ فَفَتَحُ لَنَا." قال "مُحَمَّدٌ" قِيلَ وَقَدْ بُعِثْتَ اللَّهِ قَالَ قَدْ بُعِثْتُ اللَّهِ فَفَتَحُ لَنَا." (جِتَةَ اللَّهُ عَلَى العَالَمِينَ مِسَهِ السَّرِي اللهِ عَلَى العَالَمِينَ مِسْهِ العَالَمِينَ مِسْهِ )

پس جرائیل علیہ السلام نے آسان کا دروازہ کھکھٹایا ہو چھا میا تم کون ہو۔ کہاجرائیل علیہ السلام ہوں۔ ہو چھا میا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا جرائیل علیہ السلام ہوں۔ ہو چھا میا آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا: میرے ساتھ محم علیہ السلام ہیں۔

بوجها كياكياتهبين ان كي طرف بعيجا كيا تها\_

كها: بال مجھ ان كى طرف بھيجا گيا تھا۔ يس، ہمارے ليے درواز وكل كيا۔

#### حضرت افتخار ملت:

سوال یہ ہے کہ جب تمام انظام و انھرام کرائے گئے۔ ملائکہ کوجشن معراح النبی کاعلم تھا تو پھر در بان آسان نے بیسب سوالات کیوں کئے؟ حضرت افتی رملت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"میرے خیال میں تو یہی ہوسکتا ہے کہ شاید ایوان رب العزت سے ہر
آ سان کے دربان کو بیتکم ملا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام سے، میرے مجبوب
پاک کے آنے کے متعلق ہوچھ لینا اگر وہ ساتھ ہوتو دروازہ کھول وینا
نہیں تو اس کے بغیر آج جبرائیل علیہ السلام کو بھی اوپر آنے کی اجازت
نہیں ہے۔ "(المعراج ص ۱۹ مصنفہ حضرت افتخار ملت)

#### میری ناقص رائے:

میری ناتص سمجھ میں بیآتا ہے کہ جب کسی مہمان کی آ مد ہوتو اس کے لیے اکٹیٹل دروازے بنائے جاتے ہیں ممکن ہے کہ بید دروازے شب معراج کے لیے مخصوص ہوں تو مخصوص دروازوں سے وہی گزرتا ہے جس کے لیے بنائے گئے ہوں، باتی اس کے خادم اس کی معیت میں گزر جاتے ہیں اس کے بغیر وہ ان دروازوں سے نہیں گزر سکتے اس کی معیت میں گزر جاتے ہیں اس کے بغیر وہ ان دروازوں سے نہیں گزر سکتے اس کے جرآ مان پر حضور بھی کے متعلق پوچھا جاتا رہا اور جب یہ بہتہ چاتا رہا کہ حضور بھی تشریف لے آئے ہیں تو دروازہ کھل جاتا رہا۔

بہلے آسان پرسیرنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔حضور علیہ السلام نے آسان پرسیرنا آدم علیہ السلام نے بڑھ کرسلام کیا۔ سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام نے جواب بیں کہا: وَعَسَلَیْتُ کُمُ السَّلامُ مَرْحَبًا یَا ابْنَ الصَّالِحِ وَیَا نَبِیَ الصَّالِحِ فرمایا: (المعراج ص ۱۲۰)

#### نبوت کی رفتار:

حضور علیہ البلام تمام انبیاء کرام کو بیت المقدل میں جھوڑ آئے تھے تو سوال نیہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور وہنگا ہے پہلے آسان پر کس طرح بہنج گئے تو جواب بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام براق کی رفنار ہے تشریف لائے اور بیتمام انبیاء کیہم السلام نبوت کی رفنار سے تشریف لائے اور بیتمام انبیاء کیہم السلام نبوت کی رفنار کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

#### آسانوں کے دروازے:

جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ آسان کے دروازے نہیں ان کو اس حدیث پرغور کرنا چاہئے۔جس میں بار بار بیفر مایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیگر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ

"إِذَا دَخَلَ الرَّمَضَانَ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَآءِ."

(منتكوة شريف ص١٤١)

'' جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جائے ہیں۔''

اورارشادفرمایا:

"فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبُوابِ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّآثِمُونَ." (مَثَاوُة شريف ص١٤١)

"جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی گزریں سے اور پھر جبرائیل علیہ السلام نورتھا تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے کمرہ میں ایک جھوٹے سے صوراخ

ے داخل ہوگیا۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نور کے لیے کوئی شی درمیان میں حائل نہیں ہو علی "

ے خالف لوگ کہتے ہیں کہ احمد ﷺ کونگر افلاک پر پہنچے فلک کے کون سے در تھے کہ عرش پاک پر پہنچے کافلاک کی جب بے دھنگی می گفتار ہوتی ہے وہ کیا جانیں کہ نور حق کی کیا رفتار ہوتی ہے انہیں کہہ دو کہ نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ جب براتی ہے فورا پار ہوتی ہے

. (صلى ابنّد عليه وآله وسلم)

سیرنا آ دم علیہ السلام نے سرکار دو عالم علیہ اسلام کا پہلے آسان پر استقبال

حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فر مایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف د کھے کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی دائیں طرف بھی کر دوتے ہیں۔ آپ کی دائیں طرف بھی اولاد آدم کی ارداح ہیں اور بائیں طرف بھی۔

پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام بیحضور آ دم علیہ السلام کے دائیں بائیں کیا ہے۔ اور بیہ بائیں طرف د کھے کرخوش کیوں ہیں اور دائیں طرف د کھے کرخوش کیوں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

عرض کیا: یا رسول الله! ان کے دائیس طرف جنتیوں کی ارواح ہیں اور بائیس طرف جہنمیوں کی۔

جنتیوں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ آج حضور بارگاہ رب العزت ہیں تشریف لے جارہے ہیں۔ میرے
رونے کے باعث آپ کومیری اولا دیر رحم آجائے گا توبیان کی سفارش اور شفاعت
اپنے رب العزرت سے فرما دیں گے۔

#### نماز کے قیام کی فرضیت:

بہلے آسان پرسرکار دو عالم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کثیرا نبوہ ملائکہ کرام کا قیام میں اللہ تعالی کی تنبیجات پڑھ رہا ہے۔

فرمایا: جبرائیل علیدالسلام بیکون ہیں۔

عرض کیا: یہ ملائکہ نوری ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، ای طرح قیام ہیں ہیں اور تاقیام قیام میں اور تاقیام قیام میں تبیع پڑھتے رہیں گے۔حضور اللہ کو یہ قیام بہت بہت بہند آیا۔ چنانچہ حضور اللہ کی بہند و یکھتے ہوئے اللہ نے امت مصطفویہ اللہ کی فرض کردیا۔ (معارج النوت جلد نمبر الاس اللہ ا

#### ركوع سجود التحيات:

ای طرح دوسرے تیسرے اور چوتھے آسان پررکوع، بجود اور التحیات فرض کی گئی جب سرکار دو عالم چوتھے آسان پرتشریف لے گئے تو ملائکہ کو التحیات میں تبیج پڑھتے ہوئے دیکھا تو پیندفر مایا۔ چنانچہ التحیات فرض ہوگئی۔

سوال بدپیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام تمام ان انبیاء کو جن سے آسانوں پر ملاقات ہوئی پہلے سلام کیوں فرمار ہے تھے۔ جواب بدہے کدمر کارسواری پرتشریف لا رہے تھے اور وہ اپن جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار کا ارشاد ہے کہ

"يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ."

''سوار پیدل چلنے والے کواور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔'' اس لیے سرکار وہ اللہ نے اپن حدیث مبارک پرخود عمل فرماتے ہوئے ہرمقام پر سلام کی ابتداءخود فرمائی۔

دوسرا آسان:

مركاردوعالم عليدالسلام فرمات بين-

"ثُمَّ عُرِجَ بِي الِي السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَ الِيُّلُ." (جَتْرَالتُّمْ عَالِمَ العَالِمِينِ صَلَّمَ المَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَ التَّمْ العَالِمِينِ صَلَّمَ العَ

" پھر مجھے دوسرے آسان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔"

حسب سابق سوالات و جوابات کے بعد دوسرے آسان کے دربان نے دروازہ کھولا .....تو

#### تيسرا آسان:

ای طرح تنیسرے آسان پر گئے تو وہاں حضرت سیدنا بوسف علیہ انسلام سے ملاقات ہوئی۔حضور ﷺ نے فر مایا وہ بوسف الطبیۃ جن کونصف حسن عطا فر مایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے آھلا و مسلم لا مرّ حبّا فر مایا اور دعائے خیر میرے لیے کیا ہے۔ انہوں نے مجھے آھلا و مسلملا مرّ حبّا فر مایا اور دعائے خیر میرے لیے کی۔

#### چوتھا(۱)، یا نجوال (۵) اور جھٹا (۲) آسان:

چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موئ علیہ السلام ملے۔ ان سب نے مرحبا فرمایا اور دعائے خیر میرے لیے فرمائی۔

# ساتوال (2) أسمان أوربيت المعمور أور فرضيت جمعه

فرمايا:

"نُهُمَّ عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَ الِیُلُ." پهرېم نے عروج کیا۔ ساتوی آسان کی طرف اور جبرائیل الطَیْنَالاً، نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلاتو دیکھا۔

"فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ مَسْنَدُ ظَهْرِهِ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُونَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُونَ الْبَيْدِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُونَ الْبَيْدِ " يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمُ سَبِّعُونَ الْفَلَ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ الْبَهِ."

(جية الله على العالمين صبهه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعود کے ساتھ فیک نگائے ہوئے تھے وہ بیت المعور جس میں روزانہ ستر (۷۰) ہزار فرشتہ زیارت کے لیے داخل ہوتا ہے اور جو ایک مرتبہ آتا ہے دوہارہ نبیس آتا۔

یت الله شریف کے بالقابل ساتوی آسان پر ملائکہ کا قبلہ بیت المعور شریف بیت المعور شریف ہے۔ جہاں کے امام اور خطیب حضرت سیدنا جرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ کے امام اور خطیب حضرت سیدنا جرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ لاتعداد فرشنوں کا وہاں حضور ہی نے اجتماع ملاحظہ فرمایا تو آپ کو وہ بہت پسند

آیا۔اس بہندیدگی کی وجہ ہے امت مصطفوریہ بھی پر جعہ فرض کرویا گیا۔

رید، بی برسرکار دو عالم علیه السلام نے حضرت جبرائیل الظیفازی ورخواست بر ملائکہ کو دورکعت نماز بر محالی۔

کہ جوفر شے سرکار کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے سدرة النتها کو ڈھانپ لیا تو سدرة النتها کو ڈھانپ لیا تو

الله تعالى في ارشادفر مايا:

"إِذْ يَغُشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشَى مَازَاعَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَى" ( لِيكاسورة البَحْم آيت تمبر كار ١٢)

<u>{|۵۵}</u>

"اور جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے کہ جس نے ڈھانپ لیا اور نہ جھیکی آ نکھنہ ٹیڑھی ہوئی۔'' سدرة المنتهلي:

"ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى" (جت الله على العالمين صهمه) " پھر مجھے سدرۃ المنتهٰی پر لے جایا گیا۔" سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔

ساتویں آسان پر ایک مقام ہے وہاں پر ایک درخت بیری کے درخت جیہ جس کا تناسونے کا۔

ڈالیاں یا قوت کی ، ہے ہاتھی کے کان کے برابر چوڑ ہے اور پیل ہجر کے منکوں کی طرح بڑا بڑا ہے۔

اس درخت کی شاخ سے جڑ تک مسافت پیاس ہزار برس کی ہے اس پر بے شار ملائکہ پروانہ وارآتے اور جاتے رہے ہیں۔

# نهرحیات اور دیگر جارنهریں:

اس درخت کے نیچے سے جارنہرین لکتی ہیں۔

نهرکوژ \_نهررحت \_نهرفرات اورنبرنیل \_

نهرکوژ اورنهررحت دونوں جنت کی نهریں جن اور فرات و نیل دنیا کی۔ اس کے آگے ایک نہر حیات ہے جس میں روزانہ ملائکہ عسل فرماتے ہیں اور محسل فرما كرجب وہ اسپنے پر جھاڑتے ہیں تؤ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ ہیدا کیا جاتا ہے ، جوانيخ رب كي بيج كرتا باور قيامت تك كرنار بكار

#### سدره کامیزبان رسول ا

حضور علیہ السلام نے اس درخت کی ایک شاخ کو الاحظہ فرمایا کہ جس کی بلندی ایک لاکھ برس کا راستہ تھی اس کے اوپر ایک نورانی پیتہ نقا جوسات زمین اور سات

المرارخطابت

آ سان کے برابرتھا۔ جس برنوری بچھوٹا بچھا ہوا تھا اس برایک کری موجودتھی کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے اسم گرامی سے منسوب ومقررتھی۔

اس کے سامنے جالیس (۴۰) ہزار ملائکہ توریت کی تلاوت کررہے تھے اور پیچھے جالیس (۴۰) ہزار ملائکہ انجیل کی تلاوت کررہے تھے۔

ای طرح دائیں طرف جالیس(۴۰) ہزار ملائکہ زبور اور بائیں طرف جالیس(۴۰) ہزار ملائکہ قرآن کریم کی تلاوت کررہے ہتھے۔

حضرت روح الابین جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یارسول اللہ میہ میری رہائش گاہ ہے۔ تشریف لائے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس کومشرف قرمائیے تاکہ اس مقام کوبھی برکت حاصل ہوجائے۔ (ریاض الاذ صارص۲۲۲)

ٱلْمُنتهلى:

اس مقام کو انتهیٰ سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہراہل علم کے علم کی ..... ہر بلند ہونے والے کی بلندی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس مقام سے آگے سوائے سرور کا مُنات علیہ السلام کے کوئی نہ جاسکا اور نہ ہی جاسکے گا۔ کیونکہ یہ ہرجانے والے کی انتہا ہے گا۔ کیونکہ یہ ہرجانے والے کی انتہا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے سرجھکا ویا اور عرض کیا۔

م محد دے قدماں چہ سرنوں نوا کے عرض کیتی جرئیل الظیمان سدرہ تے جاکے میں اک پیر اگر نہیں جاسکدا آقا تھا۔
میں اک پیر اگر نہیں جاسکدا آقا تھا۔
میرا آخری ایہ مقام آگیا اے عرش یہ جاکے مرغ عقل تھک کے گرافش آگیا:

نى كريم عليد السلام في فرمايا:

اے جبرائیل تم مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو بیاصول ووی کے خلاف ہے۔

جلدسوم

ے چوں در دوئی مخلصم یافتی عنائم زصحبت جرا تافتی بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حال وی برتر خرام

اے جرائیل النظیالی تہمیں اپنی برواز پر بڑا فخر ہے۔تم بہت سبک رفتار اور بے پناہ طاقت کے مالک ہو گرآج مزاتب ہے اگر محمد ﷺ کے ساتھ دوڑوتو۔

ے کہ اے حامل وی برتر خرام کہ اے حامل وی برتر خرام اے حامل وی برتر خرام اے جرائیل تمہاری برق رفتاری اور پرواز کا مید عالم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ اس وفت تمہیں تھم ملا کہ جاد اور آگ کو گلزار بنا دواور ابراہیم سے پہلے تم وہاں پہنچو۔

تم سدرہ ہے جلے اور ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے اس آگ میں پہنچ گئے اور اسے گلزار بنا دیا۔ چندلمحوں میں وہاں پہنچ گئے۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلوئے ناز نین پر چھری رکھ دی گئی تو متہ ہیں تھم ہوا کہ جاؤ اور چھری جلنے سے پہلے جنت سے دنبہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔

تم پہلے جنت میں گئے وہاں سے مینڈھا لے کر چند کمحوں میں وہاں بھی پہنچے گئے۔

یوسف علیدالسلام کو بھائیوں نے اندھیرے کویں میں ڈالا اور رس کا شنے لگے تو علیہ السلام کو بھائیوں نے اندھیرے کویں میں ڈالا اور رس کا شنے لگے تو علیہ علیہ میں میں میں انگلیسٹان کے بنچے اپنے اپنے میں میں بہنچ سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور یوسف النظیسٹان کے بنچے اپنے پر بچھا دو۔تم وہاں بھی پہنچ میں۔

ميرا دانت مبارك شهيد جوا\_

خُون مبارک نکلانو تمہیں تکم ہوا۔خون کا قطرہ زمین پرگرنے سے بل وہاں بہنج جاؤ اور تم ایک آن میں دہاں بھی پہنچ سے ہے۔تم بوی تیز رفآری کے مالک ہوگر آج چلونا میرے ساتھ۔

كه اے حال وى برز خرام

ے کہ اے حال دی برز خرام

مرارِ حطابت

. عرض كيا آقا فلله!

"لَوْدَ نَوْتُ ٱنْمِلَةً لَاحَتَرَقْتُ."

(تفسيرروح البيان جلد چهارم ص ۱۳۹۹ المواهب ص ۳۳۲، نزهت المجالس جلد ثاني ص ۱۶۶۲)

اگر میں انگل کے پورے برابر بھی آ کے بڑھا تو جل جاؤں گا۔

فروغ جملی بسوزد پرم! مجلی ہے جل جائیں گے میرے پر

۔ اگر یک سرموئے برتر بہم جوآ کے بردھوں گامیں اک بال بھر

فرمایا، اے جبرائیل:

ے نبی ﷺ کھیا راہ وچہ چھڈ جاناں نہیں کی دوستال وچہ دستوراگے
وی آ کھیا اوہ شعلے ہار وا اے جس نور نے ساڑیا طور اگے
نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت جرائیل الظنی کو اپنی معبت میں ایک قدم
آ کے بوھایا۔اس ایک قدم میں پانچ سوبرس کی مسافت تھی تو ستر (۵۰) ہزار پرول
کا مالک جرائیل چڑیا کی شکل میں تفر تفر کا پہنے لگا۔

(معارج النوت جلدنمبر۳ص ۱۵۱)

عرض كيا:

آ تا اگے دریا تجلیاں دا شاٹھاں اہراں جلوے لگاتا رو سدا
ایھواگاں دامیرے کول کک بی نہیں سر بچھ مراں جرائیل پکاردسدا
اگلے راہ دا مرکار وہ کا کوئی پند ناہیں چو بچ غریب نتار دسدا
کی سوہنیاں ڈبیاں کھا غوطے جھگی یار اپنی عدیوں پار دسدا
نالے ایہدرستہ شارع عام وی سی لگائے نہ تھ موئی وی ہوش وسار دسدا
میں کہیہ چیز تے کیہ اے مجال میری جھے موئی وی ہوش وسار دسدا
اگے جان دی سوہنیاں نہیں طاقت ہتھ جوڑ مر مر باربار وسدا
اگے جان دی سوہنیاں نہیں طاقت ہتھ جوڑ مر مر باربار وسدا

# جرائيل العَيْدُ ابني اصلى حالت مين:

فرمایا جرائیل الطبیلا جب بھی میرے باس آئے ہوشکل بدل کر آتے ر رہے ہو آج فررا مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ جبرئیل نے صرف ایک پر کھولا تو وہ پر مشرق ومغرب میں پھیل گیا۔

فرمایا میں نے ملاحظہ فرمالیا۔اب پھرسما بقد حالت پر آجاؤ۔

مولانا روی فرمائے ہیں کے حضور ﷺ نے تو جبرائیل الطبیلا کواس کی اصلی حالت میں ملاحظہ فرمالیا۔ مگر جبرائیل کے سامنے اگر حضور ﷺ پی اصلی ہیئت میں جلوہ گر ہیں تا تو جبرائیل الطبیلان نہ دیکھ سکتے بلکہ وہ بے ہوش ہوجائے۔

بیسات سو( ۲۰۰ ) پرول کا ما لک جن کا ایک پرمشرق اورمغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آئے سرکار ﷺ کے سامنے عاجز ہوکر کھڑے ہیں۔

رومی فرماتے ہیں:

ر جرائيلا تو شريفي و عزيز تونهي يردانه آن شمع نيز!

# هَلُ لَكَ حَاجُهُ:

فرمايا: جبرائيل الطّينين ياد كرو\_

جب میرے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتم نے نار نمرود میں جاتے ہوئے کہاتھا کہ

"هَلْ لَّكَ حَاجَةٌ"

آج میں تمہارا بیاد حاراتار دول۔

میں تم سے پوچھتا ہوں "هَلَ لَكَ حَاجَةٌ" مَا يَ مَا يَدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَاجَةٌ"

اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کرومیں پوری کردوں۔

اگراللہ ہی حاجت رواہے؟

ملاں سے بوجھے، اگر اللہ کے سواکوئی حاجت روانہیں تو جبرائیل الطّنِيلانے نے حضرت ابراہیم الطّنِیلانے سے اور حضور ﷺ نے جبرائیل الطّنِیلانے سے کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم الطّنِیلانے سے اور حضور ﷺ نے جبرائیل الطّنِیلانے سے کیوں فرمایا۔ "مَعَلَی لَّکَ حَاجَةً"

> كيا أنبيس معلوم ندفقا كه الله بى حاجت رواب اوربس -جرائبل امين عليه السلام في عرض كيا-يا رسول الله!

> > حاجت ہے پوری فرما دو:

"سَلِ الله اَنُ اَسْبَطَ جَنَا حَى عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَنَى يَجُوزُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اللہ تعالی ہے سوال میجئے (اجازت لے دیجئے) کہ میں اپنے پروں کو مل صراط پر بچھا دوں آپ کی امت کے لیے اور وہ ان پروں کے اوپر سے گزرجائے۔

وجدان رضا بربلوی علیدالرحمته:

اعلیٰ حضرت بریلوی علیه الرحمته بارگاه رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول

احدرضا آپ کاغلام ہے اسے جرائیل النظیم الاکامنون احسان ندفر مانا۔ غلام آپ کا ہواور احسان لے جبرائیل النظیم کا؟ آواز آئی پھرتم کیا جا ہے ہوتو عرض کیا۔

یل سے اتارہ راہ گزر کو خر نہ ہو! جرائیل اعلیٰ از بھائیں تو پر کوخر نہ ہو!

یوں محسوں ہوتا ہے کہ عرض بارگاہ رسالت میں منظور ہوگئی جمعی تو فرماتے ہیں

کہ

- اكراد فطابت

رضا بل سے اب وجد کرتے گزرئے

کہ ہے رت سلم صدائے محد کی اللہ

حضرت جرائیل امین علیہ السلام و یکھتے ہی رہ گئے اور معراج کے دولہا علیہ

السلام الگلے سفر پر روانہ ہوگئے۔

اعلیٰ حضرت فرمات بین که

ی تھے تھے روح الامین کے بازوکہاں بیدامن کہاں وہ بہلو رکاب جھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے

غا کی - ناری اور توری:

حضرات گرامی!

مخلوق کی تنین قشمیں ہیں۔

خا کی۔ توری اور ناری۔

ہم خاک مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے۔

"إِنِّي خَالِقَ بَشَرًا مِّنْ طِبُنِ. " (پ٢١ سورة الحِرَآية بيت نمبر ٢٨)

" بے شک میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔"

ملائکہ نوری مخلوق ہیں ان کے نور ہونے میں کسی کمتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں

ہے۔ شیطان ناری مخلوق ہے جیسا کہ اس کا بیاقر ارقر آن میں موجود ہے کہ

" خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ."

(پ۸سورة الاعراف آیت نمبر۱۲)

تونے بھے آگ سے ادراہے می سے پیدا فرمایا۔

آ ٹھونٹ تک گیا۔

خا کی نے چھلا نگ لگائی

پہلے آسان تک گیا۔

ناری نے جھلا تک لگائی

سدره تک گیا۔

نور نول كاسردار جلا

مولو ہو۔ اب جھے بتاؤ کہ جوسدرہ سے بھی آگے گیا وہ کون ی مخلوق تھی۔ بَشَد و مِنْدُکُمْ کی رف لگانے والو یہاں پرتو ناری اورتوری عاجز ہیں تم کس کھیت کی مولیاں ہو؟

جبرائیل النظیفائی حجرت ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ

لاپریتاں دے دلا سے اوہ گئے

اوہ گئے دلاں دے جائی اوہ گئے

کہاں گئے۔

جتھوں تیک نہ کوئی ہور کیا

اک کالیاں زلفاں والای اوہ سدرہ دیاں حدال تو ڈگیا۔ جمعے نہ جاندے نوری ڈردے۔ عقاص نہ کا ن

عقل دے خاتے کم شکردے۔

جیہ ہے ی راز نیاز دے پردے اوہ سوہنا محمد تو ڈگیا۔ اوتھوں تیک شہر کوئی ہور گیا اوتھوں تیک شہر کوئی ہور گیا!

رَفْرَفِ:

اب دہ منزل آگئ کہ جہال منزل کا تصور ختم۔
جبرائیل العلیٰ الائسان میں کہ جہال منزل کا تصور ختم۔
جبرائیل العلیٰ الائسان میں ہے۔
برات بھی چیجے رہ گیا اور اب ایک سنز رنگ کا بچھوٹا نمودار ہوا ہے ، فرف کہتے
ہیں۔اس سے بدندرت ظاہر ہوا اور اور لے گیا۔
(الیواقیت والجواہر جلد ٹانی ص ۳۷)

مقام وحشت:

اب وہ مقام آیا کہ

(جلدسوم)

ے نہ کوئی حامی نہ کوئی یا در نہ سنگ ساحل نہ مرحلے ہے۔

ے بدوں ماں مدری براحد مات میں مرسے سے اس مقام پر تنہائی کی وجہ ہے وحشت محسوس ہوئی تو آ واز قدرت آئی کہ محبوب اللہ اللہ اللہ اللہ مت مجھو۔

مت گھبراؤ کیونکہ میں نے تہہیں سیر کروائی ہے۔

"اكسُوى بِعَبْدِهِ."

=(الرازخطابت

تو میں تہارے ساتھ ساتھ ہی ہوں ، اب اگر تنہائی محسوں کرتے ہو اور کوئی راستہ نین یاتے تو میرا وعدہ ہے کہ

"يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا." (پ٢٦ سورة الفتح آيت نمبرا)

' میں خود تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔''

راه کا تو نام ونشان ند تھا۔

پھرمطلب بیدنکلا کہا ہے محبوب جس شاہراہ محبت پر میں تنہیں چلا رہا ہوں۔ میں خوداس کی رہنمائی کروں گا۔

# وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى:

ہاں اب سمجھ میں آگیا کہ امام اہلسنت نے جو ترجمہ فرمایا بالکل صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

وَوَجَدَكَ صَالًّا فَهَدى (ب ٣٠ سورة النحلي آيت نمبر ٧)

اور تههیں این محبت میں دارنتہ بایا) درا پنی طرف راہ دی۔

ضالاً کامعنی کرتے ہوئے بڑے بڑے نام نہادمفسرین اور بڑم خود مترجمین فرد مترجمین اور بڑم خود مترجمین فرد کے اپنی مبینہ جہالت اور نبث باطن کا کھل کو اظہار کیا اور بغض رسول کی منہ بولتی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔

ان کوتر جمہ کرتے وقت میکھی یا و ندر ہا کہ اس آیت میں لفظ ضال کی نسبت کس ذات والا صفات کی طرف ہے۔

ا كرار خطابت

ضال کے مختلف محانی سے ناآشنا ان ماڈرن مترجمین نے ذات نبوت کا ذرا پاس نہ کیا اور معاذ اللہ ذات نبوت کو گمراہ ۔ گم گشتہ راہ۔ راہ مجولا ہوا لکھ دیا۔ یاللعجب

یہ ہے خبرز مقام محمد عربی ست حالانکہ نبوت کے متعلق اس معنی کی صرت نفی اس آیت ہیں موجود کہ الانکہ نبوت کے متعلق اس معنی کی صرت نفی اس آیت ہیں موجود کہ "ما حَدُّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَولِیٰ" (پ سے سے اسورة النجم آیت نمبرا)
"نہ بھٹکا تہارا صاحب اور نہ بہکا۔"

اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ذات باری تعالی کے کلام میں تعارض ہو وہ خود ہی فرمائے کہ میں تعارض ہو وہ خود ہی فرمائے کہ میر امنجوب نہ گراہ ہوا نہ بہکا اور خود ہی فرمائے کہ مجھے بھٹکا ہوا یا گراہ پایا اور دارہ دی۔

کلام باری میں تعارض نہیں ہوسکتا ہاں ان طاؤں کی ذات نبوت سے دشمنی کے باعث ان کی عقل کا فتور ہوسکتا ہے۔ باعث ان کی عقل کا فتور ہوسکتا ہے۔

کیونکہ ضال کا معنی محبت بیہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوسورہ بیسف ارشاد باری تعالیٰ کہ جب حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جھے بیسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اولا دینے ان سے کہا۔

"إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَكَلِلٍ مَّبِينْ." (بِالسورة يوسف آيت نبر ٨)
"إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَكَلِلٍ مَّبِينْ." (بِالسورة يوسف آيت نبر ٨)
"يَقِينَا مَارِ بِ وَالد (البياكر ت موت ) كَلَى محبت كاشكار بيل -"
"قَالُوْ آ تَاللَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِلكَ الْقَلِيهِ."

. (په ۱۳ اسورة پوسف آيت نمبر ۹۵)

"کھروالوں نے کہا (باباتی) آپ اٹی اٹی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔" اب ان ماڈرن مفسرین نے ان مقامات پر مختلف تر ہے کئے اور حضرت ابعقوب علیہ السلام کو پرانی محبت میں گرفتار ثابت کیا۔

(جندسوم }

اس آیت کی تفییر میں امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمتہ اللہ علیہ الرحمتہ ہے۔ اس کے جی کہ اللہ میں امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمتہ ہے جی کہ

"اَلْضَّلالُ بِمَعْنَى الْمُحَبَّةِ" (تَقْيركبير)

یعنی صلال معنی محبت ہے۔

علاوہ ازیں عرب لوگ جنگل کے اس درخت کو جو راستہ کی نشاند ہی کرتا ہے۔ ضال کہتے ہیں اور اہل علم نے بیمثال بھی پیش کی ہے کہ

"ضَالَّ الْمَآءُ فِي اللَّبَنِ."

" ياني دوده مين مم هو گيا-"

اس كامطلب ہے كى كى محبت ميں كم ہوجائے كوضال كہتے ہيں۔

لہذا ترجمہ کرتے وقت لفظ کی نبعت کا خیال رکھا جاتا ہے جیسا کہ صلوۃ کامعنی ہے نماز گر جب اللہ کی طرف اس کی نبیت ہوتو معنی بدل جاتا ہے اور درود ہو جاتا ہے اور ملائکہ کی طرف ہوتو اس کی نبیت ہوتو معنی بدل جاتا ہے اور درود ہو جاتا ہے اور ملائکہ کی طرف ہوتو اس کا معنی دعا ہے۔ جیسا کہ آیت "یہ ہوگا تو معنی محبت لیسٹیسی" میں ہاس طرح ضال کا لفظ جب حضور کی طرف منسوب ہوگا تو معنی محبت میں ہوگا۔ گمراہی کا معنی مراد لینا گمراہوں کا کام ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کو محبت میں وارفتہ پایا تو راہ دی۔ لہذا جب کوئی سنگی ساتھی نہ رہا تو اس وقت اللہ تعالی نے محبوب وارفتہ کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی طرف راہ دی۔ ن

نوری حجابات:

نی اکرم علیہ السلام فرماتے بین کہ پھر میں نے سر ہزار نوری حجابات طے فرمائے ایک ایک حجاب کی منافت سربر بر بڑار برس تھی۔

مجھے آ واز آتی تھی کہ

"أَذُنُ مِنِيَّ. أَذُنُ مِنِيَّ."

متر بزار مرتبه آواز آتی ربی اور میں قدم اٹھا تار ہا۔ نوری جیاب طیر فرما تار ہا۔

(جلدسوم)=

بعض نے ہر جاب کی موٹائی پانچ پانچ سو برس بھی لکھی ہے۔ (معارج النوت جلد سوئم ص١٥١)

اعلیٰ حضرت نے فرمایا: کدآ وازیں آئی رہیں۔

یروہ اے محمد بھی قریں ہو احمد قریب آمرور محبد
" نثار جاؤں یہ کیا ندائھی یہ کیا سال تھا یہ کیا مزے تھے
خرد سے کہدو کہ مرجھکالے گماں سے گزرے گزرنے والے
پڑے ہیں یاں خود جہت کولالے کسے بتائے کدھر گئے تھے
جہاب اٹھنے ہیں لاکھوں پردے ہرایک پردے میں لاکھوں جلوے
عجب گھڑی تھی کہ وصل وفرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے

ملال نے غلط مجھا:

اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے مثال بے مثال دے کر مسئلہ سمجھایا مگر ملال آل باشد کہ جیب نہ شود کے مصداق ملال جن کو کلام اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ باشد کہ جیب نہ شود کے مصداق ملال جن کو کلام اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اعتراض گھڑ دیتے ہیں، یہاں مولویوں کو بیہ مغالطہ لگا کہ جنم کے پھڑے گلے ملے متھے۔

(معاذ الله خدا اورمصطفط بيل)

ا حالانکہ ایا نہیں آپ کے شعر کا مطلب سے کہ ملاپ اور جدائی کو جب سے اللہ ان کہ ایا تھا کہی ایک موقع پر جمع نہ ہوسکے محر شب معراج میہ آپس میں استھے اللہ نے پیدا کیا تھا کہی ایک موقع پر جمع نہ ہوسکے محر شب معراج میہ آپس میں استھے ہوگئے۔

ے بجب گھڑی تھی کہ وصل فرفت جنم کے بچھڑے ملے منے! آواز آتی ہے۔

"أُذُنُ مِنِي يَا خَيْرَ الْبَرِيَّة"

قدم اٹھایا جاتا ہے بوے نازواعداز سے ستر ہزار سال کی مسافت طے کر کے

[جندسوم]=

قدم رکھا جاتا ہے اور انظار کیا جاتا ہے کہ دیکھوں پھر آ واز آئی ہے یا نہیں۔

نازوا نداز ادهر

ر. اُدُنْ مِینِی ادهر،

ہرادا پرادا آج کی رات ہے۔

ا جا تك آواز آئى۔

"فِفْ مِا مُحَمَّدُ بِأَنَّ رَبَّكَ يُصَلِّى "(مارج النوت اردوجلدادّل ٣٠٥) حضرت شِیخ المحد ثبین، شِیخ عبدالحق محدث وہلوی علیه الرحمته نے ترجمه فرمایا که "رب تو نمازی گذارو"

مرجائے اے محمد بھا آپ کارب نماز پڑھ رہا ہے۔

ميرے زويك يا معنى اس كيے درست ہے كه

"اَلصَّالُوةُ مِعْرًاجُ الْمُومِينِينُ."

نمازمومن کی معراج ہے۔

لینی نماز میں مونن اللہ سے زاز و نیاز کرتا ہے۔

اللدمجى حضور الله الساس شبراز ونياز فرمار باتفا

اس کیے فرمایا کہ ممبر جائے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔

محققین کے نزد میداس مقام برصلوۃ کا ترجمہ درود ہے۔

"عَلَى الإطَّلاق."

(ملاحظہ ہوالیوا قیت والجوا ہر جلد نمبر اص ۳۵ شفاشریف جلد نمبر اص سے ہ) اوریہ آوازلہجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے ساتھ تھی۔

#### جوڑے نہاتاریے:

فرمایا: جب میں آ گے بڑھائی کہ عرش کے قریب ہوا تو تعلین پاک اتار نے کا ارادہ فرمایا تو عرش سے آواز آئی۔

طدسوم =

"فَسُمِعَ مِنْ اَنِيْنِ الْعَرْشِ اَنْ لَا تَنْحَلَعُ يَا حَبِيْبَ اللهِ."

(جوابرالهجار جلدنمبر حاص ۱۷۰۰ شرح خربوتی ص۱۷۰۰)

"أے اللہ کے حبیب ﷺ ایٹ تعلین پاک ندا تاریں۔" عرض کیا مولی تونے کوہ طور برموی علیہ السلام کوفر مایا تھا ا

"فَاخُلُعُ نَعَلَيْكَ" إين جوڑے اتار دو۔

وہ کوہ طور تھا اور میہ تیراعرش ہے۔

فرمایا: پیارے محبوب بھٹا ہے میں ہے کہ میں نے انہیں تعلین اتار نے کا تھم دیا تھا ہمر

سے ندا آئی ڈرا اس بات پر بھی غور ہو موکی النظیم اور ہو موکی النظیم کہاں اور ہم کہاں وہ اور منتے تم اور ہو

وه فقظ طالب تنظيم طالب بهي جومطلوب بهي

وه كليم الله الطِّين اورتم مير \_ محبوب الله بحى

پنجانی کے شاعرنے کہا:

\_ آواز آئی پیارے توں سے جوڑیاں آ

يرا جوزا محبوبا نهيس لامن والا

تیرا جوڑا میرے ہے عرشاں دی زینت

ایم موی " تے عیلی وے مہار پاؤن والا

تر بيارا، برى شان والا

سے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا

فاعردنی کے بروے:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

دَني فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُني

( ب ٢٤ سورة النجم آيت نمبر١٩١)

پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔

۔ اٹھے جو قصر ونی کے بردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا بی نہیں دوئی کی نہ کہد کہ دہ بی شہر سے ارے نے

أور

وہ رنی کے راز بیں عقبیں تو گئے ہیں جیسی ہیں رور آ قدی سے پیچھے تم نے بھی کے مصطفے بھی کہ بیاں ہیں اور بیاں کے مصطفے بھی کہ بیاں ہیں کے مصطفے بھی کہ بیاں اور بیاں جلیں کوئی بتا کہ کیا کہ بیاں!!

ممس طرح گئے۔ سمت کیاتھی۔

سيركهال سي كهال تك جونى \_

سی میں کہا جاسکتا کیونکہ اللہ لا مران ہے اور جہت ست پاک۔ نبی میں الامکال گئے جہال جہت نہیں۔

غورفر ماسايخه:

اعلی حضرت فرہ نے ہیں۔

مان ا کان کے چھو نے جنوتم اوّل آخر کے پھیر ہیں ہو معط کی جال ہے تھے کہ اوّل آخر کے پھیر ہیں ہو معط کی جال ہے تو بیجہ کو کھھر ہے آئے کہ جنے تھے " فریت خاص میں راز و نیاز کی اِنٹی شروع ہو کئیں۔''

الله قرما تا ہے۔

''فَاَوْ حَى اِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْ مَنِي ''(بِ21 سورةَ النِحَمِ آيت تمبر١١) ''پُل وحی کی ایچ بندے کی طرف جو وحی کی۔''

رمیان طالب و مطلوب رمز بیت کراهٔ کاتبیل راهم خبر نیست

شحفه محبوب

فرمایا محبوب استے بڑے ملک سے آئے ہوتو میرے لیے کیا تخفہ لائے ہو۔ سرسجدے میں رکھ کرعرض کیا۔ "اکتیجیّات بللهِ وَالصّلُوكُ وَالطّیبَاتُ."

تمام بدنی مالی تحالف (الله) تیرے لیے ہیں۔

اے میرے مولا!

ارشاد ہوا اے محبوب بھٹامیراعکم بیہ ہے کہ

فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُونَا فَسَلِمُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنُ عِنْدِ اللهِ مُهَارَّكَةً طَيْبَةً." (بِ١ سورة النورآ يت تمبرا٢)

مبهر سیستم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو وہ دعا جو اللہ کی پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو وہ دعا جو اللہ کی

طرف ہے مقرر ہے جو بردی بابر کت اور پاکیزہ ہے۔

اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا:

جب انسان سمی تھر میں داخل ہوتو اس کا طریقتہ سے ہے کہ اگر پہلے سے وہاں

كوئى مسلمان موجود ہے تو كہے۔

السلام عَلَيْكُم ورحت الله وبركات

اگر و ہاں کو کی مخص موجود نہ ہوتو کہے۔

السَّالام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِينَ."

(تغيير فهياء القرآن جلد سوئم ص ٣٨٥)

اے محبوب تم نے اس پر عمل ویرا ہو کر جھے آتے ہی بیر کہا: اَلتَّحِیَّاتُ لِلْهِ الْحُ

الرارخطابت

اب میں اپنے اس قانون کے مطابق کے "هلُّ جَزَآءُ الْاِحْسَانُ" (پے اسورة الرحمٰن آیت نبر ۲۰) فیک کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی کے بہا۔

تحفہ کے بدلے تحفہ:

تهمیں تخذ کے بدلہ بیتخذ پیش کرتا ہوں۔
السّبلامُ عَلَیْكَ اَیُنَهَا النّبِیُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَوّ كَاتُهُ
السّبلامُ عَلَیْكَ اَیُنَهَا النّبِیُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَوّ كَاتُهُ
التّبات مسلوة وليبات تيراتخذ ميں نے قبول فرمایا۔
تسليمات بركات ارجمات ميراتخذ آب قبول تيجئے۔

امت کی باد:

آ قائ دوجهال في السمقام بربهي امت كويادر كصة موئ عرض كيا-اكسّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ النّهِ الصّالِحِيْنَ."

ملال کہتا ہے:

ملال کہتا ہے:

نی پرسلام نہ پڑھو ہیہ بدعت ہے۔ کفر ہے۔ شرک ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

مجھ پربھی اور میری امت کے عباد صالحین پربھی سلام۔

ملال ایک سلام برروتا ہے مریهال

وليول پر سلام غوتوں پر سلام تطبول پر سلام اوتادوں پر

ابدالوں پر سلام سلام علاء پر سلام سلاء پر سلام سلاء پر سلام سلام اولیاء پر سلام اولیاء پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله عنه، ای لیے فرماتے ہیں۔

ان کے مولیٰ کے ان پر کروڑوں درود!

ان کے اصحاب وعترت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و حساب و کتاب!

تا ابد الجسنّت یہ لاکھوں سلام بے الیہ الجسنّت یہ لاکھوں سلام

مانگومحبوب:

فرمایا: اے محبوب، سل تغطهٔ
مانگوآج جو مانگوعطا کیا جائے گا۔

رب آ کھیا محبوب پیارا۔
ایہ جگ اوہ جگ تعینڈ ااے سارا۔
خاطر تعینڈی کل بپارا۔
جھبدیاں آ ویں۔ دہر نہ لاویں۔ کجھ منوادیں۔
جومنوانا ایں اج منواجا تعینڈی رضائے گل کے گئی
نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرئی تے گل کے گئی

امه: کی بخشش:

سائیں آ کھیاں دل عرض کریٹم۔ سوج سمجھ کے ایہدالینم۔ تول ہے من سیس میں دوکا منوثیم۔

امت نا کاری۔ او گنہاری۔ بخش دے ساری۔

یہ گنہگارال نوں نوں گل لاویں رسم وفاتے گل مک گئ!

رسم وفاتے گل مک گئ!

ینور بشر دا مسئلہ کھلیا!

شب اسریٰ نے گل مک گئ وجہ پنکال نگھ پار سڈھایا وجہ بنکال نگھ پار سڈھایا ہفت ہاء نے گل مک گئ

عرض كيا مولا:

میری امت گنهگار ہے۔اے باری تعالی بخشش فرما دے۔

فرمايامحبوب عظم:

"وَكَسَوْفَ يُغْطِبُكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى." (ب ٣٠ سورة الضّى آيت نمبر ۵) اور عنقريب آب كارب آپ كواتنا عطا فرمائ گاكه آپ راضى بوجائيل ك\_ حضرت مولاعلى الرتضى شير خدا عليه السلام فرماتے بيل كه نبي محترم على الله السلام فرماتے بيل كه نبي محترم على الم

فرمايا

"اَشْفَعُ لِلْمَّتِي حَتَى يُنَادِى رَبِّى ارَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ فَاقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتٍ إِنَّ مَضَمَدُ فَاقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتٍ إِنَّ وَضِيتٍ إِنَّ

میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا۔ اے محمد ﷺ کیا آپ راضی ہو گئے۔

يس ميں كبول كا بال ميرے يروردگار ميں راضى موكيا\_

(تفييرضياءالقرآن جلد پنجم ص ٥٨٧)

ایک اور روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ اے محبوب جب میں رہ جائے گا۔ اے محبوب جبنم میں رہ جائے گا۔ اے محبوب

جلدس

= اسرار خطابت

ی جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اسے جنت میں لے جائے۔ (مسلم شریف جلد اوّل ص•۱۱،۱۱۱)
حضرت اعلیٰ گولڑ دی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
یعطِیْک رَبُک داس تساں
فَتَرْضٰی تَضِیں بِدِی آس اساں
فَتَرْضٰی تَضِیں بِدِی آس اساں!
فَذَ فَعَتْ شَفْعًا سائیں بڑھیاں
فَذَ فَعَتْ شَفْعًا سائیں بڑھیاں

یجاس (۵۰)نمازین:

حضور عليه السلام فرمات بين-

"فَضُرِضْ عَلَى خَمِسِينَ صَلاَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ"

-(جمة الله على العالمين ص ١٩٨٣)

پس ميرى امت پر بردن اور رات بس پچاس نمازي فرض كالنين - "فَنَوَلْتُ حَتْى إِنْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى الْفَوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى الْفَالَةُ التَّنْفِينُفَ الْمَيْكَ وَاللَّهُ التَّنْفِينُفَ الْمَيْكَ الْمَالَةُ التَّنْفِينُفَ المَّيْكَ اللَّهُ التَّنْفِينُفَ المَيْكَ التَّنْفِينُفَ المَيْكَ اللَّهُ التَّنْفِينُفَ المَيْكَ اللَّهُ التَّنْفِينُفَ المَيْكَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

" پھر میں آسان سے اترا تو موئی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں بنے پر جیا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا۔ میں نے فرمایا: بچاس نمازیں۔ موئی علیہ السلام نے کہا: اینے زب کی طرف لوث جائے اور اس سے تخفیف کا سوال سیجئے آپ کی امت اس کی طاقت ندر کھے گا۔" حضور پھافر ماتے ہیں:

سور مهدر الله الرّبِعُ بَيْنَ رَبِّى وَبَيْنَ مُوسَى حَتَى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ "فَلَمَ ازَلَ ارْجِعُ بَيْنَ رَبِّى وَبَيْنَ مُوسَى حَتَى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ الله

الْحَمْسُونَ صَلانًا" (جمة الله على العالمين ص١١٦)

"بس میں لوٹنا رہا اپنے رب اور موئی علیہ السلام کے درمیان بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ پانچ نمازیں دن اور رات میں ہوں گی۔ ہر نماز کا دس (۱۰) گنا تو اب ہوگا۔ پس بہتو اب بچیاں کا ہوگا۔'' اور بیاس لیے کہ

"وَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمِلِهَا كُتِبَتْ لَهَا حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمِلَهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ كُتِبَتْ لَمَ يُعَمِلُهَا كُمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيْنَةٌ وَاحِدةٌ. " (جمت الله على العالمين ٣٣٣٥) عمِلَهَا كُتِبَتْ سَيْنَةٌ وَاحِدةٌ. " (جمت الله على العالمين ٣٣٣٥) من على الله على

ميرا فيصله تنديل نهيس ہوا كرتا۔

"فَنَزَلْتُ حَتَى إِنْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَاحْبَرَتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ فَاسْئِلَهُ التَّحْفِيْفَ."

"میں اتر احتیٰ کدموی علیہ السلام کے باس پہنچا اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا چرلوٹ جائے اور اللہ سے تخفیف کا سوال جیجئے۔"

(اب آپ بھی بھی چاہتے ہیں کہ کاش ایک چکر اور لگ جاتا۔)

حضور الشفر مات بين، مين في كيا:

"قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِيْ حَتَّى إِسْتَحَيْثُ مِنْهُ."

( حجتة الله على العالمين ص ١٣٣٣ )

دو تتحقیق میں لوٹ جاتا اپنے رب کی طرف بھی کہ مجھے حیاء مانع ہوگئی اس سے "

اگروه زنده ندیجے:

ملاں سے بوچھے کہ اگر قبروں والے زندہ نہیں اور نقع نقصان نہیں دے سکتے ۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے بچاس کی پانچ کسے کرالیں۔

ملاں جی پیچاس ہی پڑھا کریں تا کہ ان کا میہ بڑھا ہوا پیٹ بھی کم ہو ادر اسیں تقید کا موقعہ بھی ندسلے۔

وه نفع دينه بين

امام الحدثین، سند المفسرین، حضرت شاه عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ انرجمته فرماتے ہیں کہ

"ان والیاء الله اورصلحائے مونین سے کہ دنن کئے جانچکے ہیں نفع اور فائدہ لینا جاری ہے اور مدداور تائید بھی ان سے متصور ہے۔ ' فائدہ لینا جاری ہے اور مدداور تائید بھی ان سے متصور ہے۔' (تغییر عزیزی یارہ نمبر وساص 9 کے مترجم اردو)

أكرعكم بهوتا:

ملال کہتا ہے کہ اگر نبی وہ کا کوعلم ہوتا کہ پچاس کی پانٹی رہ ماکیں گی تو بہلے ملال کہتا ہے کہ اگر نبی وہ کا کے کہ کیا ضرورت تھی۔ سے بی پانٹی کروالیتے۔ائے چکرلگانے کی کیا ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں۔ اگر اللہ کوعلم تھا تو پچاس ویتا ہی نہ پہلے ہی پانٹی ویتا اس نے

پچاس کیوں ویں؟

"مَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا."

ا کورخطابت

"جو جواب تمہارا خدا کے لیے ہے وہی جواب ہمارا مصطفے کے لیے ہے۔"

#### اصل بات:

اصل بات بیقی که حضرت موئی علیه السلام خداوند کریم جل جلاله کی زیارت نه کرینکے بتھے اس لیے اللّٰہ کریم نے فرمایا۔

میں بار بارمصطفے علیہ السلام کوتمہاری طرف بھیجتا ہوں تم میرے دیکھنے والے کی زیارت بار بارکرو۔

اس کیے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام سر راہ کھڑے رہے اور ہر بارحضور ﷺ کی زیارت کرتے اور گفتگوفر ماتے رہے۔

> ے جہناں اکھیاں نے دلبر ڈٹھا اوہ اکھیاں تک لیکال توں ملیوں تے اللہ ملیاض آساں لگ سیکال

#### قصه مختصر:

حضرات گرامی! خطبہ جمعہ کا دفت ہوگیا ہے۔اس لیے موضوع کوسمیٹ کر مختصر عرض کرتا ہوں اور ای واسطے میں نے موضوع کو بہلے بھی اختصار بلکہ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے۔

تصد خضریہ ہے کہ شب اسریٰ کے دولہا علیہ السلام جس آن گئے ای آن واپس جلوہ فرما ہو گئے۔

> اور جب تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ پانی چل رہا تھا جس سے کہ وضوکیا تھا۔ کنڈ اہل رہا تھا۔ عاشق کہتا ہے کہ

اسرار خطابت

\_ زنجیر رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرعرش گئے آئے محمد ﷺ

أور

صابر جڈان تشریف لیائے۔ بستر گرم برابر پائے! سال اٹھارہ گزرسڈھائے کنڈائل دا۔ پانی چل دا۔ جھوٹا بل دا۔

من ندمن بهن تیری مرضی رات هکاتے گل کم گئ!

نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسربی نے گل کم گئ!
رات رئیلی چارنگ لا یم۔
کالیاں زلفاں بھی رنگ چا یم۔
سب نبیاں دا بخت بڑھا یم۔

مرسل سارے، کرن نظارے۔ جاون وارے کون امام رسولال واستجد انصلی تے گل کم عنی انور بشر وا مسئلہ کھلیا شب اسری تے گل کم عنی۔

موی دی کوه طور تیاری -حکم ہو یا تعلین اتاری -بن آخی محبوب دی واری -

ے آئن ٹردا - لاہ چھڈ پردا - بھیس بشر دا! شھم شھم ٹریا جوڑے پاکے اوادنی تے کل مک تی

ا موارخطا بت

نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب امریٰ نے گل کک گئ وچہ بلکال نگھ پارسڈھایا ہفت ساء نے گل کک گئ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ۔ سبق ملا ہے میمعراح مصطفے ﷺ ہے ہمیں! کہ عالم بشریت کی ہے زو ہیں گردوں "وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُنْيِنُ."

# اسرارخطابت

خطبات ماه شعبان المعظم

پہلا(۱) خطبہ:.....حضرت محدث اعظم دوسرا(۲) خطبہ:....شب برات کی برکات تنبسرا(۳) خطبہ:....حضرت امام اعظم چوتھا(۳) خطبہ:....استقبال رمضان چوتھا(۴) خطبہ:....استقبال رمضان

# يهلا خطبه

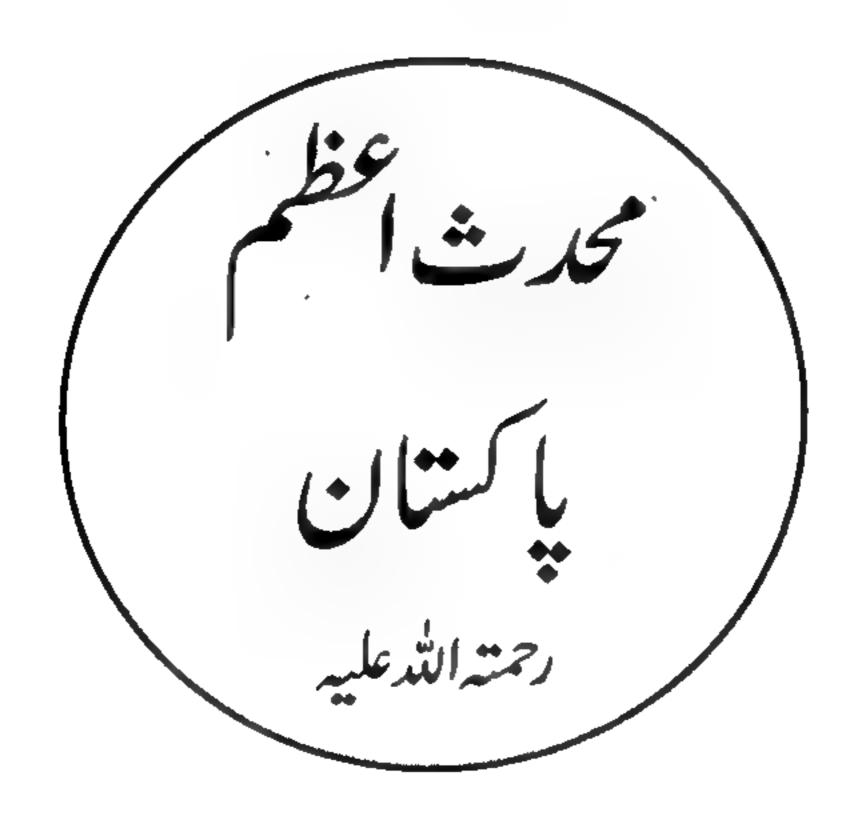

خطبہ:

اَلْحَمْدُ لِاَهْلِهِ وَالصَّلُوةُ لِاَهْلِهَا اَمَّا بَعْدُ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ "قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ."

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكُرِيمِ.

درودشريف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

حضرات گرامی!

گزشته ایام میں ملک بھر میں عرس حضور محدث اعظم رحمته الله علیه منایا گیا ہے اور اہلسنت کی سب سے عظیم درس گاہ جامعہ رضویہ، مظہر اسلام سن رضوی، مسجد جھنگ بازار میں انتیس (۲۹) تمیں (۳۰) رجب المرجب کو بہی عرس مبارک انعقاد پذیر ہوا اس لیے آج کے خطبہ میں حضور محدث اعظم پاکتان رحمته الله علیہ کا مبارک تذکرہ کیا جائے گا۔
تلاوت کردہ آیت کر یہ کا ترجمہ ساعت فرمائے۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے كه

"قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُلَكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُلَكُمُ أَذُوبَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ."

(پ٣ سورة آلعمران آيت نمبرا٣)

"اے محبوب فرما دیجے! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری بیروی کرو۔ اللہ تم محبت کرو۔ اللہ تم محبت فرمانے ملکے گا اور تمہارے گناہ تمہارے کے بختن در اللہ تعالی بڑے بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔''

حضرات گرامی!

اس آیت کریمہ میں کھل کر بیان فرما دیا گیا کہ اتباع محبوب علیہ السلام کے بغیر محبوب علیہ السلام کے بغیر محبت خدا کا دعوی محض دعوی بے دلیل ہے۔

اگرتم اینے سینے میں عشق الہی رکھتے ہوتو تم ضرور اتباع حبیب خدا علیہ السلام کرو گے۔

اگرتم موحد ہوتو لازمی عاشق رسول پھٹے ہو گے کیونکہ تو حید عین ایمان ہے اور ایمان ہے۔ اور ایمان عشق رسول پھٹے کے بغیر ناتمل ہے۔

سركاردوعالم على في ارشادفرمايا:

"لا يُوفِمِنُ آحَدُكُمْ حَتْنَى ٱكُونَ آحَتَ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ." ( بخارى شريف جلداة ل ص )

دونتم میں سے کوئی ایک اس دفت تک موس نہیں ہوسکتا جس وفت تک اینے آباد اجداد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔''

> ے محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے ای میں ہو اگر خامی تو سب کھھ ناکمل ہے

ای فلفہ کو مذاظر رکھ کر درویش لا ہوری علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا:

ماز اچھی روزہ اچھا کج اچھا ذکوۃ اچھی مکت گر میں باوجود اس کے مسلمال ہو نہیں سکت نہ جب تک کث مردل میں خواجہ بطحا کی عزت پر فدا شاہر ہے کائل میرا ایمال ہو نہیں سکتا!
معلوم ہوا اتباع محبوب اورعشق رسول علیہ السلام ایمان کی بنیاد ہے۔ معشق رسول بیان کی بنیاد ہے۔ عشق رسول بیان کی بنیاد ہے۔ عشق رسول بیان کی بنیاد ہے۔

#### جن كن بربراداسنت مصطفي الله

حضرات گرامی!

حضور محدث اعظم علیہ الرحمة کی زیست مستغارا نہی دو حقیقوں سے عبارت ہے البیخی آ ب کی زندگی کا سرمایہ عشق رسول کھی اور انباع رسول کھی قا۔ معنا بینا۔ معنا بینا۔

سونا جا گنا - آنا جانا -

نشست وبرخاست \_

چانا پھرنا۔ بلکہ زندگی کا ہر الحد سنت نبوی ﷺ کے مطابق تھا اور بیہ سب پچھ بحک بیکا کے مطابق تھا اور بیہ سب پچھ بحک بحک بناوٹ کے ساتھ نہ تھا بلکہ آپ کی فطرت میں وربعت کیا جاچکا تنا

> محدث بے مثال: حضرات محترم،غور شیجئے!

صدیث مبارکہ بڑھانے والے ہزاروں محدثین اس وقت بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہیں گرمیرے حضور محدث اعظم علیہ الرحمتہ سے پہلے یا بعد کوئی محدث ایسا نہ گزراجس پر حدیث بڑھاتے ہوئے وہی کیفیت طاری ہو۔جس کا ذکر حدیث میں موجود ہو۔

مگریہ ہے مثال اور منفر دمحدث حضور محدث اعظم ہی کی شخصیت تھی کہ اگر حدیث میں بیاؤکر آیا کہ

"فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

"رسول الله عليد السلام مسكرات."

تو آپ کے چبرۂ انور پرتبسم کی کیفیت ازخود نمودار ہو جاتی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کے جلوے نظر آتے اور آپ پوری کلاس کو علم فرماتے۔

''تم بھی تبسم کرو اگر تبسم نہیں کر سکتے تو تبسم کرنے والوں جیسی صورت بنا لواس سے بردھ کرزندگی میں تبسم کا اور کون ساموقعہ آئے گا۔''

(محدث اعظم بإكستان جلداة ل ص٠١٣)

حضرت امام خطابت سمندری دا لے علیہ الرحمتہ نے کئی مرتبہ بیہ بیان فرمایا کمآ پ فرماتے۔

"بنسوتم بھی بنسوتا کہ محبوب علیدالسلام کی سنت بر ممل ہوجائے۔"

\_ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے اللہ!

اليسے بير طريقت په لاکھوں سلام

اورا گر کہیں صدیت پاک میں بدالفاظ آجاتے کہ

"فَبَكْي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَّ."

نى اكرم عليدالسلام نے كرييفر مايا:

تو میرے آتا اے تعمت علیہ الرحمت کی چشمان مغمرہ میں آنسو تیرنے لگتے اور

تم بھی روؤ۔ اگر روناتبیں آتا تو رونے والا مند بنالوتا کم مجبوب علیہ السلام کی سنت يرهمل بهوجائے۔"

> ۔ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے اللہ! ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام

> > در دمحسوس کرنا:

حضرت علامه سيد حسين الدين شاه صاحب صاحب (راولپندي) وامت بركاتهم العاليه في بيان فرمايا كه ١٩٥٥ء من دوران تدريس ايك موقعه برسركار دوعالم ﷺ کے ایام الرض کی احادیث بردھی جارہی تھیں۔ تقریر کے دوان آپ نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی جس میں بیالفاظ موجود ہیں کہ

"عَاصِبًا رَاسُهُ بِخُرُقَةٍ"

یعی حضور علیدالسلام کے سرانور میں در دنھا اور آپ نے کیڑے سے سرمبارک كو با ندها موا تقارآ پ اس وقت منبر پرتشریف فر ما تنے۔ جب ان الفاظ كو بیان فرمایا تو آ تھوں میں آنسوآ سے اور فرمایا:

'' سرانور میں درد کی شدت کی بنا پر آپ کا کیڑے ہے باندھنا جب بار غار حضرت مبدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه، نے دیکھا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نے ملاحظہ کیا ہوگا تو ان پر کیا گزری

سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نے جب سیمنظر و یکھا ہوگا تو انہوں نے کیا محسوس کما ہوگا؟......

ای طرح آپ شدت درد میں صحابہ کرام پر وارد ہونے والے احوال بیان فرما ر ہے تھے محسوس ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سرانور کے دروکی کلفت آپ

می محسوس فر مار ہے ہتھے۔

= الرارخطابت

دوران بیان آپ پرالی رفت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہی بندھ گئی۔ ای الم میں آپ نے کتاب بندفر مادی سبق ختم ہو گیا اور آپ حلقہ درس ہے آٹھ کر اندر میں آپ نے کتاب بندفر مادی سبق ختم ہو گیا اور آپ حلقہ درس سے آٹھ کر اندر گریف لے گئے اس کے بعد آپ پر نہ معلوم سے کیفیت گنتی دیر طاری رہی ؟
(محدث اعظم یا کتان جلد اوّل ص ۳۱۱،۳۲۱)

\_ جن كى ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ايسے بير طريقت په لاكھوں سلام عما

ال مصطفع الله يمل:

استاذ الحدثين واستاذى المكرم علامه غلام رسول رضوى شارح بخارى وامت المجمم العاليدا بيان كرتے بي كدا يك مرتبه نزول قرآن كى كيفيت كا بيان مور با تھا۔ ول قرآن كى كيفيت كا بيان مور با تھا۔ ول قرآن كى كيفيت كا بيان مور با تھا۔ ول قرآن كى دفت حامل وحى حضرت جبرائيل ابين عليه السلام كى تلاوت كے التھ بى حضوراكرم بي كا قرآن مجيد يرا سے والى قرآنى حقيقت،

" لَا تُحَرِّ كَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ."

كابيان مور ما تھا۔

اتباع نبوی میں درس حدیث کے دفت آپ کے لب مبارک بھی ہل رہے ہے۔ کویا اس حال مصطفے ﷺ پڑمل ہور ہاتھا۔

'آ پ کے ہونٹوں کی حرکت شریک درس طلباء نے دیکھی اور خوب محسوں کی۔ (محدث اعظم پاکستان جلد اوّل سساسس ۳۱۳،۳۳۳)

> ۔ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام

> > لى اب كمير منه الله عليه كيونكه آب كا وصال بهو چكا بــــ

#### طلیاء ہے مل کروانا:

استاد محترم نے ہی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نی اکرم رسول معظم ﷺ کی استاد محترم نے ہی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نی اکرم رسول معظم ﷺ کی ابتدائی سالوں کا ذکر ہور ہاتھا کہ ابتدائی آپ کی تبلیخ خفیہ طور پر ہوتی ۔ عظم خداوندی آیا کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے تبلیغ کریں۔ آپ نے بہاڑکی چوٹی پر چڑھ کرقر لیش اپنے قبیلے کے افراد کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے لیے آپ نے بلند آواز سے پکارا۔

چنانچ

"وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرِبْيَن."

ى تفير كرتے ہوئے حضور عليه الصلوة والسلام كى اتباع ميں شريك ورس طلباً

ے فرمایا:

'' حدیث کا جملہ یا صباحاہ آپ کے بلانے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔''
لینی حضور نعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے قریش کو بلند آ داز سے بلایا جیسے پنجا کی محاور میں '' کوک مارنا'' کئے ہیں۔ بھلا کوک کیسے مارتے ہیں آپ نے بھی آ داز بلند فر مافی میں '' کوک مارنا'' کئے ہیں۔ بھلا کوک کیسے مارتے ہیں آپ نے بھی آ داز بلند فر مافی اور طلباء سے بھی ایسا کردایا۔ (محدث اعظم پاکتان جلداوّل ص ۱۳۱۳)

جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ہیں!

ایسے پیر طریقت پ لاکھوں سلام

# سنت برعمل كامل:

حضرت علامہ مولانا الحاج ابو داؤ دمجہ صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ۔
ابن ایک تقریر میں بیان فرمایا کہ
حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمتہ نے ایک مرتبہ بھولے سے پہلے بایال
یاؤں مسجد میں داخل فرمایا:

فورا خیال آیا کہ بید خلاف سنت ہے تو پاؤں مبارک باہر نکالا اور جلدی ہے

=(1<u>~1/1/441.</u>=

دايال بإوَل داخل فرما كرفرمايا:

"ٱلْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ."

دایاں پاؤں پہلے وافل کرنا اور معیدے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا سنت ہے۔ "ہم نے خدا کے فضل سے سنت پر عمل کیا ہے۔"

> ے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفے ﷺ! ایسے پیر طریقت پ لاکھوں سلام

حضرات گرامی!

الله تعالی فرماتا ہے آگر مجھ سے محبت کرتے ہوتو میرے محبوب ﷺ کی انتاع کرواور بہی بنیجہ عشق رسول ﷺ ہے۔

حضرت محدث اعظم بإكستان عليه الرحمته في محبوب عليه السلام كى كامل التباع كركه اليه الدرمؤجزن عشق رسول عليه كا اظهار فرمايا۔

محترم سامعين!

عشق ومحبت کی ایک علامت جے بیان کیا گیا ہے۔

"مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا فَاكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ"

جس کے ساتھ کسی کو محبت ہو وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمت میں بدرجہ اتم موجودتھی۔

آپ ہر ہات سے ذکر محبوب ﷺ اخذ فرماتے۔ حتیٰ کہ دورہ حدیث شریف کے علاوہ دیگر فون کی کتب بڑھاتے ہوئے بات بات سے عشق رسول ﷺ ٹیکٹا اور کی مصطفے علیہ السلام کا پہلونکا یا۔ سینکٹر وں طلباء کرام نے ملاحظہ فرمایا۔

ويا كمطمع نظر صرف اور صرف ذكر محبوب عليه السلام تفارجيبا كمسى عاشق

ئے فرمایا۔

۔ منشا بہی ہے بس میرے اس قبل و قال کی ہوتی رہے شاء تیرے حسن و جمال کی!

# سبق کے دوران ذکر مصطفے ﷺ

عجابد ملت حضرت علامہ مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب ہی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمت فن میراث کی مشہور کتاب سراجی کا درس ارشاد فرما رہے تھے کہ میراث کے ایک مسئلہ پرتقریر کے دوران سرور عالم ﷺ کا نام نامی اسم گرامی آیا۔

اس پر آپ حضور علیہ السلام کے فضائل ومحامد بیان فرمانے لگے اور جومسئلہ میرات شروع تھا اس سے توجہ ہٹ گئی۔

تھوڑی دریئے بعد جب احساس ہواتو فرمایا۔

''مسئلہ تو میراث کا بیان ہور ہاتھالیکن توجہ سرکار دو عالم ﷺ کی شان اقدس کا طرف ہوگئے۔''

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ!

يه كبنا تفاكه أنكهول مين آنسوآ كئے۔

رفت طاری ہوگئی اور حسب معمول طلباء کرام سے فرمایا پڑھو۔

\_ يود در جہاں ہر کے را خيالے

مرا از ہمہ خوش خیال محمد علاق

آپ کی چشمان اقدی سے آنسو جاری منے اور دارالحدیث عارف جامی علیہ الرحمتہ کے اس نعتیہ کلام سے کونج رہاتھا۔

(محدث اعظم بإكستان جلداوّل صهاب

مديث پر<sup>عمل</sup>:

حضور محدث اعظم پاکتان علیہ الرحمتہ صرف حدیث پڑھانے میں ہی نہیں با اس پڑمل فرمانے میں بھی انفرادی حیثیت کے حامل متھے لہذا جس یقین کے ساتھ آپ حدیث پڑھاتے اس یقین کے ساتھ اس پڑمل بھی فرماتے چنانچہ جلالتہ الع

حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ترفدی شریف کی حدیث سے کہ

"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِثْنَيِّنِ وَطَعاَمُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى النَّلاَثَةِ" (جامع الترندي جلد ثاني صسم)

"ایک شخص کا کھانا دو کے لیے اور دوشخصوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہوسکتا ہے۔"

اس حدیث برعلامه موصوف نے بوراعمل کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جب آپ دارالعلوم مظہر اسلام بر یکی شریف کے شخ الحدیث منصے تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک طالب علم حافظ محمد صدیق مرادآ بادی کو تحصیل علم کے لیے روانہ کیا۔

حضرت موصوف نے اس طالب علم کو دارالعلوم مظہر اسلام میں داخل کرلیا مگر اس کے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا۔ حضرت کا جو کھانا معمولاً آیا کرتا تقالی کھانے میں اینے ساتھ کھلانا شروع کر دیا۔

دو چار۔ دس ہیں روز نہیں بلکہ جب تک حافظ محمد میں صاحب بریلی شریف رہے برابران کواہیے ساتھ اس کھانے میں شریک رکھا ان سے فرمایا کرتے ہتھے۔

'' کھاؤ کہم اللہ پڑھ کر کھاؤ انشاء اللہ دونوں کو کافی ہوگا۔' حافظ محمد معد لیں کا بیان ہے کہ میرا پیٹ تو بھر جاتا تھا۔ حضرت مولانا کے متعلق میں بچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت موصوف کا بیدہ ممل ہے جو فی زمانہ انی نظیر آب ہے۔ (محدث اعظم یا کتان جلداؤل ص ۳۱۵،۳۱۲)

> ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام

مراردها بت پر\*

حضرات گرامی!

جس مرد قلند کی غنا کا بیه عالم ہو۔

اتباع محبوب میں اس نبج تک بینج چکا ہو کہ فطرت ہی اطاعت رسول ﷺ میں

ڈھل جائے۔

ہر لخطہ ذکر محبوب بھے ہے جس کی زباں معطرر ہتی ہو۔

عشق رسول ﷺ جس شخصیت کا اوڑ هنا بچھو نا ہو۔

ا \_ محدث اعظم باكستان كبتر بي -

الله تعالی فرما تا ہے کہ جب تم میرے محبوب ﷺ کی اتباع کرو گے تو

"يُحْبِبُكُمُ الله"

میں تنہیں اینامحبوب بنالوں گا۔

الله کی اینے محبوب علیہ السلام سے محبت کا بیر نقاضا ہے کہ جومحبوب علیہ کی

اداؤں کواپنالے وہ بھی محبوب ہو جائے۔

جیبا کدروی فرماتے ہیں کہ

الله تعالی کے محبوب:

ا کے مرتبہ مجنوں نے ایک ہرن کو دیکھا تو اس کی آ تھھوں کو بار بار بوسہ دینے

الكيركس نے يو جما كداس كى دجدكيا بي قو فرمايا:

غور کرواس کی آئیسی میری کیلی جیسی ہیں۔

اس طرح جو مخص محبوب كريم كى اداؤس كو اپنائے كا۔ الله نعالى كواس ير بيار

-1521

حضرت محدث اعظم بإكستان رحمته الله عليه كى اتباع محبوب عظم شرف قبوليت يا چكى تقى اوروه الله تغالى كے محبوبين ميں شامل ہو كي تنھے۔

#### اہل زمین واہل آسان کے محبوب:

حضرات محترم!

عدیث پاک میں بیذ کرموجود ہے کہ جب اللہ تعالی سے محبت فرماتا ہے تو "نادینی جبر النیل اِنَّ الله يُعِحبُ فَلاناً فَيُحِبُّدُ."

( بخا**ری شریف** جلد ثانی ص۸۹۲)

"خطرت جرائيل الطّنِيلاً كوندا فرماتا ہے كہ اے جرائيل الطّنِيلاً فلال بندے سے جس محبت كرتا ہول تم بھى اس سے محبت كرو۔ پھر جرائيل عليه السلام اس سے محبت فرماتے ہيں۔"
اور اہل آسان كوندا فرما كركتے ہيں، اے آسان والو!
"إِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ فُلاناً فَا حِبُونَهُ فَيْحِبُهُ آهَلُ السّمَآءِ"

( بخاری شریف جلد ثانی ص۸۹۲)

"بِ شُک اللّٰد تعالیٰ فلال آدمی ہے محبت کرتا ہے ہی اسے محبوب رکھو۔" اس کے بعد زمین والوں کو بھی اس کی محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ "ثُمّ یُوضَع کَهُ الْقَبُولُ فِی الْآرْضِ."

( بخاری شریف جلد تانی ص۸۹۲ )

" پھرز مین پر بھی اس شخص کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔"
حضرت محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کے چاہئے والے زمین کے
ہرخط میں موجود ہیں اور آپ کا شہرہ عالم اسلام میں موجود ہے۔

بحمہ اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمہ کا
کہ اک عالم فدائی ہوگیا سردار احمہ کا
نظر سے دات دن دولہا باراتوں کے گزرتے ہیں
گر ضرب المثل سبرا سیا سردار احمہ کا

الله تعالى في اينا- ابل آسان و زمين كالمحبوب بى نبيل بلكه حضور محدث الله تعالى منايا بلكه حضور محدث اعظم بإكستان كوكرامات وتضرفات كالانتنابي سلسله عطا فرماديا-

آپ کے فیض و کرم ہے بہت ہے۔ ہے ایمان صاحب ایمان ہو گئے۔ آپ کے در فیض وجود پر

عشا قان رسالت ﷺ بن گئے۔

علماء بن گئے۔ راہبر بن گئے۔ والی بن گئے۔ یگائے بن گئے۔ مردار بن گئے۔ گستاخان رسال**ت آ**ئے

جہلاآتے

راہران آ کے

خال آئے

بيًا نے آئے

بے سروسامان آئے

حضرت الوب رضوي فرمايا:

ے بھر جاؤ جنہیں اے بے سرو سردار ہوتا ہے!

کہ دریائے کرم ہے بہہ رہا بسردار احمد کا
ارے ابوب و یکھا مظہر اسلام کا منظر!

کہ مرجع خلق کا ہے مدرسہ سردار احمد کا

#### حضرت امام خطابت:

حضرت امام خطابت علامہ غلام رسول سمندری والے رحمتہ اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہے کہ ۱۹۵۳ء میں جب تحریک ختم نبوت اپنے عروج پرتھی۔ میری عمراس وقت تقریباً سترہ (۱۷) برس کے لگ بھگ تھی میرا اوائل دور تھا چونکہ ابندائی تعلیم مدرسہ تعلیم القرآن ترکمان گیٹ دبلی میں دیو بندی اسا تذہ سے حاصل کی تھی۔ اس بنا پر اس وقت میرا ذہن دیو بندیت کی طرف زیادہ مائل تھا اور میں اپنے علاقہ وُجکو ب کے گردونواح میں دیو بندیوں کے جلسوں میں متب قکر دیو بندکی طرف سے تقاریر کیا

(الرارفطابت

کرتا تھا اور تقاریر کا موضوع اکثر علماء حق بالخصوص حضرت محدث اعظم پاکستان رحمته الله علیه کی تر دید درود شریف کی ممانعت وغیره ہوا کرتا تھا۔ ابھی تک حضور محدث اعظم کی زیارت نه کی تھی اور نه ہی آ پ کا کوئی خطاب سنا تھا۔ بس دیکھا دیکھی اپنے اس دیو بندی استاد کی طرح متشد درویہ اپنار کھا تھا۔

### تحريك ختم نبوت:

سا<u>991ء</u> کی تحریک ختم نبوت میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی طرف سے چلنے والی عظیم تحریک ، جس کی قیادت علامہ ابو الحسنات قادری رحمتہ اللہ علیہ فر ما رہے ہے۔ میں تحریک کے ہراول دستہ میں شامل تھا۔

چنانچہ میں نے مجلس عمل کے طریقہ کار کے مطابق فیصل آباد (اس وقت لاسکیور تھا۔) سے گرفتاری دی۔

مجھے یہاں سے گرفآار کر کے سکھر جیل میں منتقل کردیا گیا جہاں دیگر قائدین تحریک ابوالکلام پاکستان حضرت علامہ سید فیض الحن شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔ سیدعطا واللہ بخاری۔مولوی تاج محمود وغیرہ پہلے ہی گرفآر ہو چکے تھے آئیس کے ساتھ مجھے بھی پابندسلاسل کردیا گیا۔

# سكهرجيل اور ملاقات محدث اعظم ياكستان:

مجھے بین ہی سے محبور بہت پیندھی اور سکھر کی تھجی بہت شہرت رکھتی ہے۔ چنانچہ میں سکھر جیل میں روزانہ دعا کیا کرتا تھا کہ مولائے کریم کسی ملاقاتی کے ہاتھ سمجی جیج دے۔

دومرے علماء کرام سے ایک دن ایک ملاقات کرنے آیا تو اتفاق سے ملحتی لے کرتے اور اتفاق سے معتمی کے کرتا یا۔

میں نے جب اس کے ہاتھ میں مجوریں دیکھیں تو اس سے فوراً تقاضا کردیا کہ مجھے بھی مجور دی ورشت نظروں سے مجھ گھورتے ہوئے مجھے بوی درشت نظروں سے مجھ گھورتے ہوئے

کہا۔

''مولوی رہناں جیلاں وچہ تے تفاضے تھجوراں دے۔ ایہہ جیل اے تیری سسرال دا گھرنہئیں۔''

لعنی یہ جیل ہے اپنا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں پر تھجوروں کا تقاضہ کرتے ہو۔ای شمن میں ایک اور واقعہ نیں!

وْسٹر كىك جيل فيصل آباد اور گيار جويں شريف كاختم:

جس سے پنہ چلنا ہے کہ دروایش جہاں بیٹے جائے اللہ وہیں سب کھے انظام فرما

دیتاہے۔

مجھے بھٹو دور میں ڈسٹر کٹ جیل فیصل آباد کے اندر پابند سلاسل کیا گیا۔ انفاق م کی بات کہ میرے عزیز شاگر دوں اور مریدوں نے بہت سافروٹ مجھے جیل میں ہی مجھج دیا اور گیار ہویں شریف بھی آگئی۔

غوث باک رضی الله عند، نے فر مایا: که میرا غلام گیار ہویں کا ختم دلایا کرتا تھا اس کا ناغہ نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ مولانا صفدر رضوی اور قاری عبدالرشید ارشد علیہا الرحمة بھی جیل میں نتھ۔

میں نے مولانا رضوی سے کہا۔

آپتقريركري-

تاري صاحب فعت يرهيس-

میں صلاۃ وسلام پڑھتا ہوں اور گیارہویں شریف کا ختم ولا لیتے ہیں۔ چنانچہ جیل میں سارے عملے کو بلا کر گیارہویں شریف کا ختم پڑھا۔ دعائے خیر کی اور تقسیم تبرک ہوئی۔ ابھی میں دعائے فارغ ہوا تھا تو جیل کے سنتری نے کہا۔ تبرک ہوئی۔ ابھی میں دعائے قارغ ہوا تھا تو جیل کے سنتری نے کہا۔ مردی جی اگے تبال دعا کمتی اساں آ مین آ کھی اے بمن اساں دعا کرتی ایں تے تبال آ مین آ کھی ایں۔"

ا مراد خطابت

میں نے سوجا کہ اللہ ہی خیر کرے رہے کیا دعا کریں گے تو جب ان کے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے رہ دعا کی۔

"يا الله ايبه تن مولوي سدا اي جيل و چهر بهن "

میں نے ان سے کہا۔

بيدوعا ہے كه بدوعا؟

انہوں نے کہا:

''مولوی جی تہاڈا کیہہ جاندا ہے تسیں جیل وج رہو۔ جیل تے تہاڈی وجہ توں فروٹ منڈی بن گئی اے۔''

میں نے کہا:

۔ ہم منگتے ہیں احمہ ﷺ کے وہ داتا ہے ہمارا جو بھی انگیں گے ہم اس سے ہمیں بخشے گا وہ پیارا گر شور میاتے ہیں سے منگر تو میائیں!

آ داز سکاں کم نہ کند رزق مگدارا!

حضور بلك كي آمد:

تو جب سکھر جیل میں مجھے یہ جواب ملاتو میرے دل پر زبردست چوٹ س گل اور میں درود ابرا جیمی الطابی پڑھتے ہوئے روتا روتا سوگیا۔

میں تو سو کمیا تکرمیرا مقدر جاگ اٹھا۔

ظاہر کی آئیس بند ہو گئیں مگر باطن کی کھل گئیں۔

میرےنفیب کا ستارہ جگمگااٹھا۔

میں نے بہت ہی نورانی خواب دیکھا جومیری دنیا بدل گیا۔

میں نے دیکھا کہ ایک وسیج وعریض میدان ہے جس میں ایک بہت برا نورانی اللہ میں ایک بہت برا نورانی اللہ اللہ والورانی اللہ اللہ والورانی واللہ و

منبر مبارک پر ایک شخصیت خطبدار شاد فرما رہی ہے کہ جس کے سرانور برنسواری رنگ کا عمامہ شریف بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے سفید چادر شریف اوڑھے ہوئے نورانی چبرہ مبارک، گھنی واڑھی ، سرخ وسفید رنگ والی بیشخصیت اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمارہی ہے۔

"ياآيُهَا النّبِي إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَنِسِرًاجًا مُنِيْرًا." لِ

یہ بیٹی میٹی صورت مبارکہ ابھی کانوں میں رس گھول ہی رہی تھی کہ
اچا تک اس اجتماع میں چیخ و پکار ہونے گئی اور پارسول اللہ ۔

یا حبیب اللہ بھی کی صدا تیں بلند ہونے گئیں۔
لوگ کر بیان چاک کرنے گئے۔
وجد ہی وجد کیف ہی کیف

مستی ہی مستی

کے اس عالم میں شور جج گیا کہ وہ دیکھو حضور علیہ السلام کی آ مدہوگئ۔
سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ افروز ہوگئے۔
آ قائے نامداد، امبت کے خم خوار تشریف لے آئے۔
۔ رخ پہر مت کا جمومر سجائے کملی والے وہ کا کا محفل ہی ہے ۔
۔ رخ پہر مت کا جمومر سجائے کملی والے وہ کا کا محفل ہی ہے ۔
مجھ کو محسوس ہے ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے ۔

بيمولانا سردار احمد بين:

میں نے جب بیتھے مڑے ویکھا تو آئکھیں چندھیانے لگیں کیونکہ مجھے اس

حضرت اہم خطابت رحمتہ اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے، حفزت محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی

آ واز ولہے میں خود یہ آ بت کر بر خاوت فرمائے اور پر چھی جب میں ترجمہ فرمائے تو جمیب سال بندھ جاتا اور
عشا قان محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی نگاہوں کے سامنے حضور محدث اعظم علیہ الرحمتہ کی هیمیہ کمو سے لگتی لوگ
دیوانہ وار جموم اٹھتے اور الکیار ہوجائے۔ (مصنف)

ا برازخطابت

طرح محسوس ہوا جیسے ایک سورج آگے بڑھتا چلا آرہا ہے۔آگے بڑھا۔
سرکار دو عالم ﷺ کی سواری مبارک کے قدموں سے لیٹ گیا اور کیا دیکھتا
ہوں کہ میرے آقا ومولی علیہ الصلوق والسلام کے چبرہ انور پر نقاب ہے اور بیجھے
بیجھے جار نقاب پوش اور بھی ہیں۔

ول میں آیا کہ بیرکون سے نفوس قدسیہ ہیں۔

غیب ہے آواز آئی کہ بیرسرکار ﷺ کے جاروں خلفاء عظام ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں سرر کھ دیا اور عرض کیا۔

اعميرات قاعليك السلام!

۔ تیرے قدموں میں آتا میرا کام تھا
میری گری بنانا تیرا کام ہے
میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو
میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو
رخ سے پردہ بٹانا تیرا کام ہے

(علامه صائم چشتی)

کا نینے کا نینے۔ ڈریتے ڈریتے۔ تھرتھراتے بتھرتھراتے۔ادر رویتے ہوئے عرض کیا۔

یارسول الله بین فراچرهٔ انور سے نقاب تو اتارین تاکه بیرسگ بارگاه زیارت روئے انور سے مشرف ہوسکے۔

تو فرمایا: اسے غلام رسول۔

تمہارے دل پر جو تجاب ہے تم اے اتار دو۔

ہم نقاب اتار دیتے ہیں۔

میں نے عرض کی آقا بھی میں سمجھانہیں۔

تو فرمايا!

انہیں پہچائے ہوجوتقر رفر مارہے ہیں۔

عرض كيا نبيس يارسول الله الله

فرمایا: یمی لائل بور کے مولانا سردار احمد ہیں۔ جنہوں نے میری صدیث پڑھانے کاحق ادا کردیا۔

بس پھر کیا تھا۔

نفرت کی جگه محبت آگئی۔

عداوت کی جگہ عقیدت آگئی۔

ادھرمیرے دل سے بیجاب اترا۔

ادهررخ منورہ سے وہ نقاب اتر حمیا۔

اور پھر ہی کیفیت تھی کہ

\_رخ سے سركار دو عالم بھے نے نقاب النا ہے!

ہم نے مہتاب کے ماتھے یہ پنینہ دیکھا

اور مہ و انجم بھی مہم پڑ رہے ہیں

نقاب رخ الفايا جا رہا ہے!

د میسته بی د میسته محفل برخاست موگی-

آ تکھی تو وہی شکھر کی جیل تھی۔

میں نے اپنے دل میں مصم ارادہ کرلیا کہ یہاں سے رہا ہوتے ہی سیدها

جھنکہا زار حاضری دوں گا۔

اور حضرت قبله سیدی و سندی مولائی فرید الدهم، وحید العصر، صدر الافاضل بدر الاماثل، قطب الوقت، محدث اعظم حضرت علامه مولانا ابوالفضل مفتی و پیرمحد سردار احد صاحب کی زیارت کروں گا۔ جن کی

برکت سے میرا باطنی نقاب و حجاب اتھ گیا ہے اب انہیں کی برکت سے یہ ظاہری نقاب وحجاب بھی انشاء اللہ اٹھ جائیں گے۔

بَصَّلُك بإزار حاضري:

سكھر جيل سے رہا ہوتے ہي سيدها جھنگبا زار لائل پورسي رضوي جامع مسجد ميں

نمازعصرادا کی اورصف میر ہی بیٹھ گیا۔

ادھر محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ دارالحدیث شریف کے بنچے عوام وخواص سے حروف ملاقات

ا دھر مجھے پر مولوبیت کا غلبہ بدستور۔

شرمندگی کی وجہ سے آ کے بھی نہ بڑھا۔اور

شوق دیدار نے واپس ملنے بھی نددیا۔

این جگه بربی بینها بیمنظرد یکهآریا۔

تعوزا عرصه گزرا که میری طرف ایک مولانا جلدی جلدی قدم انھاتے ہوئے

فريف لائے اور انہوں نے مجھ سے خاطب ہو كرفر مايا:

''مولوی صاحب آپ کوحضرت صاحب یا دفر مارہے ہیں۔''

میں نے تجابل عارفان سے کام لیتے ہوئے کہا:

" كون سيه حضرت صاحب " كيا:

وو حوشرت محدث بعظم "وه و يجهوسا منے۔

آ پ نوروں سے مصافحہ فرمار ہے ہیں۔

چرکما کا ا

جم كانين لكا أرآ تكهول مين آسوؤل كاسيًا ب المرآيا اوريه ويخ لكا

كه عجيب منظر ہے؟

{r•r}

كهال تكھر جيل اور كهال فيصل آباد (لائل بور)

یعنی سینکروں میل کا فاصل ہے اور میں اس سے بل بھی آب سے ملانہ

مجھی آپ کواور آپ نے مجھے دیکھا۔

آپ کومیرے آنے کاعلم کیے ہوا جو آپ جھے بلارے ہیں۔فورا ذہن

میں سرکار دو عالم ﷺ کی میرحدیث مبارکه آگئ۔

"إِتَّقُوا بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ"

(جامع الترندي جلد ثاني ص١١٠)

"مومن کی فراست سے ڈرو۔ پس بیٹک وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔"

\_ كوئى سمجے تو كيا سمجھے كوئى جانے تو كيا جانے

وو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد الله کا

ہدوں رب دل دیاں اکھیاں دیوے جان ہودے نوروں!

محبوباں نوں نظریں آوے کیا نیزے کیا دورول

ان مولانا صاحب نے مجھے باز و سے پکڑا اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمتہ

الله عليد كى باركاه ميس كة عداورسركار في مجهد حاضر موت بى يوس فرمايا:

"مولانا آھئے ہو۔"

عرض كماحضورة عميا مول-.

فرمایا: " مجفوف بولتے ہوتم خود کب آئے ہو۔"

مولاناتم آئے تیں لائے محتے ہو۔

تم ہمارے غازی ہو:

مرکار محدث اعظم پاکتان رجمتدالله علیہ نے اس غلام بے وام کواہے سینہ بے کینہ سے لگالیا۔ عجیب کیفیت ظہور پذیر ہوئی۔

میرے سینے بیل علم کے سمندرسمود ہے۔

معرفت خداوندی اورعشق مصطفوی این کے انمول خزانے منتقل فریا دیئے۔ میرے سینے میں محبت حبیب کریم علیہ التحیة والتسلیم کا بحر بے کنار موجیس مارنے لگا اور پھر فرمایا۔

"مولانا آپ ہارے غازی ہیں اور اہلسنت و جماعت حنی ہریلوی مبلغ۔"
ہیں حضور کا بیدارشاد فرمانا تھا کہ پھر پاکستان کے گوشے گوشے، قریبہ تربستی
ہیں حضرت کے فیض پروردہ غازی نے مسلک رضا کی ہے دھڑک تبلیغ
کی اور دنیا کو بیہ ہتایا کہ

ے میرے آقائے نعت حضرت سردار احمد نے نکالا ظلمتوں سے اور نور حق ہے دکھلایا خدا کو جس نے بھی پایا نبی ﷺ کی معرفت پایا خدا اس پر ہے خود شاہد یبی قرآن میں آیا خدا اس پر ہے خود شاہد یبی قرآن میں آیا ۔ غلامان رسانت کی غلامی مل گئی مجھ کو! غلامان رسانت کا دہے جھ پر سدا سایہ غلامان رسانت کا دہے جھ پر سدا سایہ

#### دا تا صاحب حاضری:

حضور محدث اعظم پاکستان اکثر جعرات کے روز حضور داتا گئج بخش رحمتہ اللہ علیہ کے دربار عالیہ بیس حاضری و یا کرتے۔

حضرت امام خطابت علید الرحمته سمندری والوں نے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ گرمی کی شدت بیں ہم حضور محدث اعظم علید الرحمتہ کی معیت بیں واتا صاحب عاضر ہوئے تو میرے ول بیں خیال آیا کہ گرمی ہے لی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو؟ ابھی یہ خیال آیا کہ گرمی ہے لی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو؟ ابھی یہ خیال آیا تو عرض کیا واتا صاحب آج لی کا گلاس ملے تو ماتوں۔ فاتحہ پڑھی۔

بیٹے تو ایک آ دی لی کے لیے لیے گلاس لے کر آیا اور مجھے دیتے ہوئے کہنے

٠ لگا ـ

"چودهری دا چودهری را بیون، بھلا اک کی دے گلاس کی، ولیاں نون آزمائی دا اے۔"

"لین کہتم جان کے جان ہی رہے بھی لی کے گلاس کے لیے اولیاء کرام کی آ زمائش کیا کرتے ہیں؟"

ادھر حفزت محدث اعظم بإكستان عليہ الرحمتہ كے قدموں بيہ ايك آ دمی نے سر ركھ كر رونا شروع كر ديا اور زارو قطار رونے لگا۔

آپ نے فرمایا:

''شاہ صاحب کیوں گنہگار کرتے ہوا چھا اٹھو ہوجائے گا۔رکوا دیں گے۔'' ہم نے سوچا کہ بیآ دمی جب یہاں سے اٹھے گا تو اس سے پوچھیں کے بیا کیا سئلہ ہے؟

جب وہ آ دمی اٹھا تو ایسے تیز تیز چلنے لگا جیسے اس کو ہمارے ارادہ کاعلم ہوگیا ہو۔ بڑھے دریا کے پاس جا کرہم نے اسے پکڑلیا اور پوچھا بتاؤ۔

مستلد کمیا ہے؟

اس نے کہا بات دراصل میہ ہے کہ

میں اس علاقے کا ابدال ہوں۔

"میری ڈیوٹی داتا صاحب سرکار نے سندھ میں لگا دی ہے میں یہاں سے جانا شہیں جاہتا اور داتا صاحب اتی اپنی اولاد کی شہیں مائے۔ جتنی مولانا سردار احمد کی مانے ہیں تو میں بیوض کررہا تھا کہ حضور آب سفارش کریں تا کہ میرا تبادلہ رک مائے اور بیکام ہوجائے۔"

تبآپ نے فرمایا:

تیرا کام ہو جائے گا۔ تبادلہ رکوا دیں گے۔

قطب الرقت

استاد محرّ م شخ الحديث علامه الحاج محمر حنيف صاحب رحمته الله عليه اقعان آباد

والول نے اس فقیرے بیان فرمایا کہ

ہم حضور محدث اعظم کی معیت میں ملتان جارہے تنے راستہ میں خانیوال سے پہلے ایک جنگل کے علاقہ میں گاڑی خراب ہوگئی۔ادھر نماز کا دفت ہوگیا۔

ہم وضو کے لیے یانی کی تلاش میں نکلے تو سیجھ فاصلہ پر ایک آ دمی بوڑھا سا لاٹھی کے سہارے آتا ہوا دکھائی ویا تو آپ نے مجھے فرمایا:

"مولانا جانے ہو یہ بزرگ کون ہیں؟"

عرض کیا فرمائیے۔ تو فرمایا:

" بیرونت کے قطب ہیں۔"

میکھدرے بعدوہ ہارے پاس پہنچ گئے اور آتے ہی فرمایا:

"مولوی صاحب کسے داراز فاش نیس کری دا۔"

لعنی کسی کا راز فاش نبیس کیا کرتے۔

بيكها اورغائب موگئے۔

#### ایک اور کرامت:

حضرت امام خطابت رحمته الله عليه في بيان فرمايا كه مين سمندري سے حضور محدث اعظم عليه الرحمته كے دربارشريف حاضري كے ليے حاضر ہوا اس وقت آ ب كا وصال ہو چكا تفا۔

اس وقت چودہ آنے سمندوی تالائل بور کا کرایہ تھا۔ میرے پاس ایک روپیہ قا۔ میرے پاس ایک روپیہ قا۔ حاضری سے فارغ ہوکر میں نے ایک جلسہ میں جانا تھا۔ جوالا گراترا تو دوآنہ جو بقایا تھے وہ تا نگہ کا کرایہ تھا۔

جوتائے والا جوالائکر سے دربارشریف تک کالیتا تھا۔ کرایہ بڑھ گیا دوآ ندکے بجائے چارآ ندہو گیا۔ اب میں نے عالم تصور میں عرض کیا۔

(المارخطابر

سركارا گربلانا ہے تو انظام فرماد يجئے۔

آيا۔

نیا تا نگه اور سفید رنگ کا خویصورت محوژا۔

تا نك والي في كما:

"مولوى غلام رسول در بارشر بقي نهيس جانا-"

میں نے کہا: جانا تو ہے گرمیرے پاس ....ابھی بات ادھوری تھی کہاس نے

کہا:

مولوی صاحب بینه جائیے۔

میں نے کرایہ آپ سے کب مانکا ہے۔

وربارشريف كماعة لاكراتارا-

جب میں نے اتر کرتا نگا والے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اور تا نگہ بھی غائب

تفا\_

#### ا ثبات حیات شه<u>داء:</u>

مجاہد ملت ، حضرت علامہ مولانا محد سلیم نقشیندی مرحوم نے بیان فرمایا کہ زمانہ طالب علی کے دور میں میں نے آپ پر چند سوالات وارد کئے آپ نے ان سوالات کے دور میں میں نے آپ پر چند سوالات وارد کئے آپ نے ان سوالات کے جوابات ویئے۔

آپ کے جوابات کچھاس نوعیت کے تنے کہ میرے جم کے اجزاء کانپ سکے
ادر جسم میں حرکت ندرہی۔ ہالاخر میں نے عرض کیا: میں کروڑ مرجبہ تو بہ کر کے بیعرض کیا: میں کروڑ مرجبہ تو بہ کر کے بیعرض کرتا ہوں کہ حیات شہداء پر ایمان ہوئے کے باوجود بید مسئلہ بچھ میں نہیں آ رہا۔
صرف اطمینان قلب جا ہتا ہوں۔

حضرت کی عادت مبارکہ بیتی کہ قرآن و حدیث کے مقابل اگر کوئی مخص اپنا

عندبه پیش کرتا تو اکثر جلال کا اظہار فرماتے۔

ليكن آج خلاف عات مسكرا ديئے اور فرمايا:

"انثاء الله تعالى محبوب باك المنظم كالمين كطفيل مهمين المائين كطفيل مهمين المين مسئله كالمين مسئله كالمين مسئله كالمين على المنظم المائلة كالمين المسئلة كالمستحدة جائم كالمين المسئلة كالمستحدة جائم كالمين المسئلة كالمستحدة جائم كالمين المسئلة كالمستحدة المائلة كالمائلة كالمستحدة المائلة كالمستحدة المائلة كالمستحدة المائلة كالمائلة كالمستحدة المائلة كالمائلة كائلة كالمائلة كالمائلة كائلة كا

مولانا فرماتے ہیں:

کہ چونکہ آ ب علم وفضل کے ساتھ سماتھ بیکرال روحانیت و ولایت سے بھی متاز تھے۔ خدام و تلاندہ کے علاوہ ملک کے طول وعرض سے مشائع عظام بھی آ ب کے ہاتھ تھے۔ خدام و تلاندہ کے علاوہ ملک کے طول وعرض سے مشائع عظام بھی آ ب کے ہاتھ تشریف لاتے تھے۔

مجھے یقین کامل تھا کہ آپ کی خصوصی توجہ سے اس مسئلے میں مجھے عین الیقین ہو جائے گا۔اس کا باعث ایک اور بھی تھا کہ میں آپ کے ہمراہ تبلیغی جلسوں میں حاضر معانی ا

ای رات کو جب میں سویا تو قسمت ہیدار ہوگئی۔حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ، العزیز کی زیارت سے مشرف فرمایا گیا۔

حسب عادت آپ نے فرمایا: مولانا سامان جلدی تیار کرلو یمحفل پاک کا وقت قریب ہوگیا ہے۔ بیند فرمایا: کہ میحفل کہاں ہوگی۔ تا نگدلیا گیا۔ آپ سوار ہو گئے۔ میں بھی خاد ماند حیثیت سے سوار ہوگیا۔

بوی دمرتک تا نگه چاتا ر ما\_

اجائک ہم اس جگہ بیج مجے جو دومسجدوں (سنی رضوی جامع مسجد اور شاہی مسجد) کے درمیان ہے۔

> کیا دیکھتا ہوں کہ کثیر مجمع ہے۔ سینک

سينكرول اكابرملت موجود ہیں۔

حضرت نے میری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس محفل مبارک میں

(جلدسوم)=

حضور سیدنا غوث پاک اور سیدنا شہاب الدین سہروردی اور دیگر سلاسل کے عظیم المرتبت حضرت موجود ہیں۔ ادب ملحوظ رہے۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمتہ نے حسب عاوت اولیاء کاملین کے اساء گرامی ہڑے اوب واحترام سے بیان فرمائے۔ بیہ آب کا طروً احماز تھا۔

اولیاء کاملین سے میرا تعارف کرایا اور آپ خود اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ اولیاء کاملین نے آپ کو وعظ کے لیے ارشاد فرمایا: ۔

آب نے کھڑے ہو کر وعظ کرتا جایا مگر حضور سیدنا غون پاک رضی اللہ تعالیٰ عند، نے فرمایا: آب کری پرتشریف رکھیئے۔

آپ نے عرض کیا:

ميرے ليے يدكيے رواہے؟

ارشاد ہوا۔ جس طرح حضور نبی اکرم بھٹا کے حضور حضرت حسان بن قابت رضی اللہ تعالی عنہ، نعت خوانی ہے لیے عرض کرتے تو ان کے لیے منبر بچھا دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ مکوی پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ نے بیہ

آیت کریمہ۔

"وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتْ."

تلاوت فرمائی: ترجمہ کے بعد بخاری شریف کی مویدا حادیث بھی پڑھیں اور حیات شریات شریات کے مویدا حادیث بھی پڑھیں اور حیات شہداء کا شوت نص قطعی سے ثابت ہے جواس کا منکر ہو۔ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے۔

ہے تم میں کوئی ایسا جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا کر اس کا مشاہرہ کرنا ہے ہے۔ اس پر ایک نو جوان لڑکا کھڑا ہوا۔ اور عرض کی کہ میں اپنی گردن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹوا تا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک جھوٹا سا جاتو تھا آپ نے وہ مجھے عنایت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کی گردن قلم کردو۔

یہ جاتو کیا تھا گویا ایک مقناطیس تھا۔ ذرا ہے اشارے سے اس نوعمر کی گردن جدا ہوگئی۔لیکن وہ خود کھڑے کا کھڑا رہا۔ بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں میری حیات میں شک کرنے والا بے ایمان ہے۔

اس کے بعد حضرت سے الحدیث علیہ الرحمتہ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی جوا بني گرون الله تعالیٰ کی راہ میں کٹوا کر حیات حاصل کر لے۔

مولا نامحرسلیم نے عرض کیا:

كد حضور ميں بھي شوق ركھتا مول۔ چنانچہ آب نے اس جاتو سے اشارہ فرمايا کہ میری گردن سینے سے جدا ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود میں زندہ ہوں۔ بلکہ تمام كا تنات كامشابده كررما بول-

میں احباب سے کہدر ہا ہوں کہ میری طرف دیکھو کہ میں زندہ ہوں۔

اختنام محفل پر آپ واپس تشریف لائے۔

اجا تک میری آ تکھ کل گئے۔

سردی کا موسم تھا۔

رات کے کوئی دو بیجے کاعمل تھا۔

مشائخ كرام كى جلوه كرى اور حضرت شخ الحديث قدس سره، كے وعظ اور ميرى شہادت اور حیات کے منظر ہے دل میں سرور اور لذت کی کیفیت بیان سے با برتھی کئی دان تک وہ سروراورلذت کی کیفیت رہی۔

صبح كوحسب معمول آب نے حدیث كاسبق شروع كرايا تو اس حديث سے جس میں حیات شہداء کا بیان تھا۔ آ ب نے نہایت مسرت بھرے کہتے میں فر مایا: "لَاشَكَ فِيهِ صَدَقَ اللهُ جَلَّ جَلا كُهُ وَصَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ترجیمی نگاہوں سے میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا:

امرارخطابت

کیوں مولوی سلیم آیت کر بمد برحق ہے تاکوئی شہرتو نہیں؟ میں نے والہانداز میں عرض کیا کوئی شبر نہیں۔

مولانا محد سلیم نقشبندی بیان کرتے ہیں کہ جھے جیسے کتنے حضرات ہیں جوآب کے فیضان سے عین الیقین اور حق الیقین یا چکے ہیں، جب میں نے رات کے خواب کا داقعہ مولا نامفتی نواب الدین صاحب مدرس ومفتی جامعہ رضوبیہ مظہر اسلام لائل پور سے بیان کیا۔

توآب نے فرمایا:

الی با تیں تو حضرت کے لیے معمولیٰ ہیں۔ (محدث اعظم یا کستان جلد دوئم ص۱۲۳،۱۲۳،۱۲۳)

حضرت الوب رضوي نے فرمایا:

رزبان علق سے فق نے کیا اعلان سرداری! جمی تو آج ڈنکا نے رہا سردار احمد کا بحد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا بحد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا کہ اک عالم فدائی ہوگیا سردار احمد کا

مردِ قلندر كا جنازه:

آپ کے جسد خاکی پرنور کی ہارش کو ہر خاص وعام نے ملاحظہ کیا اور مولوی تاج محمود جیسے متعصب ملان نے جنازہ میں بید کمہ کرشمولیت کی کہ بیدا یک مروِ قلند کا جنازہ

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ."

# دوسرا خطبه

(الشعبان شهرى (الدين)

شب برأت كى بركات

خطبه

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبَانُ شَهْرِیُ" صَدَقَ رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ سِحْرات لَ رُرود شريف بِ عَدَا

> اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَالِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَالِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

> > حضرات گرامی!

ر سے ہی اور پھے ماہ اور ان مہینوں میں سے پھے دن اور ہی سے می سے پھے دن اور پھے را تیں متبرک ہیں۔ را تیں متبرک ہیں۔

الله تعالى نے ان مبينوں ونوں اور راتوں كوفضيلت ومرتبت سے مكنار فرمايا

ان کا بیان خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا اس کے حبیب پاک صاحب اولاک صلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ سنے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پچھے مہینے اور ون اپنا علیحدہ درجہ رکھتے ہیں۔

واسرار خطابت

جيها كه ني كريم عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا:

شعبان كى فضيلت

شعبان کو باتی مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء میں۔ (اسلامی تقریبات ص ۳۳)

اور رمضان المبارك كے متعلق فرمایا كه:

رمضان كى فضيلت

جیسے حضرت بوسف علیہ السلام کو اپنے بارہ بیٹوں میں سب سے زیادہ بیار حضرت بوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس طرح رمضان کے ساتھ بارہ مہینوں میں سے اللّٰہ کوزیادہ بیار ہے۔

عَلَى هلْذَا الْقِيَاسِ: الرّابِ قرآن مجيد كامطالعه فرما كين تو الله نے قرآن مجيد ميں بعض مہينوں كامرتنبہ بيان فرمايا ہے جيسے كہ:

"شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ"

(پ۲ سورة البقره آیت نمبر ۱۸۵)

''رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فر مایا گیا'' دوسرے مقام پر جج کے مہینوں کا ذکر فر مایا کہ:

حج کے مہینے

"الْحَجْ الشهر معلومات (باسورة البقره آيت نمبر ١٩٧)

" ج کے یہ مہینے مقرر ہیں۔

اب آپ خوداندازہ فرمائیں کہ جن مرایکہ مہینوں میں جج کرنے کا تھم دیا گیا۔ ان مہینوں کی کیا فضیلت ومرتبت ہوگی۔ایسے ہی کچھایام اور کچھ راتیں متبرک ہیں۔ شب قد ر

م جیسے کہ شب قدر کے متعلق فرمایا:

"إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ" (ب ٣ سورة القدر آيت نمبرا)

"ب شك بم نے قرآن مجيد كوليا القدر من نازل فرمايا"

اس نزول قرآن كى رات كا مرتبه اور مقام كيا ہے؟ .....فرمايا:
"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اللّٰفِ هَنَهْرٍ" (ب ٣ سورة القدر آيت نمبر٣)
"لَيْلَةُ الْقَدْرِ بْزَارْمَهِينُول كى عبادت سے بہتر ہے."

الله کے دن

اليے ہى بعض دن متبرك بيں فرمايا:

"وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ" (ب السورة ابراجيم آيت نمبره)

''اوران (صحابہ کرام علیہم الرضوان) کوانٹد کے دن یاد دلا ہے۔''

تفاسير ميں مدموجود ہے كم ميرون وه دن جي كم جن ميں الله تعالى نے اسبے

بندول برانعامات فرمائة بين - ملاحظه بو-

(تنسیرابن جربراورتغییرخازن ای آیت کے تحت)

عَلَى هٰلَا لُقِيَاسِ

مثالیں دینے کا مطلب بیہ ہے کہ چھے مہینے کی اور پھے راتیں اللہ کے فرد کی اور پھے راتیں اللہ کے فرد کی مثالی دینے کا مطلب بیا ہے کہ کہ مہینے کہ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی فرد کی متبرک ہیں تو شعبان کی بیٹھ وصیت ہے کہ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیرمبرام بینہ ہے۔

شعبان میرامهیند ہے

"اَلشَّعْبَانُ شَهْرِیْ" (فَفَاكُلِ ایام ص ۲۹۷)

اس لئے اس کوشہر حبیب الرحمان کہا جاتا ہے کیونکہ سے بالضوص حضور ملی اللہ

عليدوسلم سےمنسوب ہے۔

فرمايا: رجب الله كامهيد

رمضان ميري امت كامهينه-اور

- 21 A 11 A

شعبان میرامهیند ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ:

"رَجَبُ شَهُرُ اللهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِى وَرَمَضَانُ شَهُرُ أُمَّنِى"

(ما شبت من السنة ص١٢٦)

''ر جب الله كاشعبان مير ااور رمضان ميرى امت كامهينه ہے'' جس نے شعبان كا احترام كيا گويا كداس نے مير ااحترام كيا۔ اب آپ انداز ہ سيجئے كہ جس چيز كى نسبت سركار دو عالم صلى الله عليہ وسلم سے ہو جائے وہ چيز سارى كا ئنات كى اشياء سے مہتاز ہوجاتی ہے۔

عظمت وشأن والى اورنرالى موجاتي يجيم

جيها كه قرآن مجيد مي اس مثاليل مؤجود بن كه جو چيز سركار سيد منسوب موكى

وه نرالی ہوگئی۔

شهر مکه کی قشم

سركاردوعالم عليدالسلام عنيشر كمدكي نسبت مولى تو الله فرمايا:

"لاَ ٱقْسِمُ بِهِلْذَا لُبَلَدِ وَآنْتَ حِلَّ بِهِلْذَا لُبَلَدِ"

(پ٩٠٠ سورة البلدآيت نمبر٢-١)

"میں شم کھاتا ہوں اس شہر ( مکہ) کی در آنحالیکہ آپ بس رہے ہیں اس میں۔"

اس آیت کریمہ میں جولفظ و ہے بید عاشقوں کی جان ہے بیہ واؤ حالیہ ہے۔
مطلب بیہ ہوا کہ میں شہر کمہ کی تتم نہیں اٹھا تا۔ گریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ:
اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہواور میں تتم ندا تھاؤں؟
آ یا کیا بات ہے۔ فرمایا: اعلیٰ حضر نے کہ:

بلکوشم کی وجہ تیرے قدمول کی نسبت ہے۔
تیرے قدم سرز مین مکہ پر گئے۔
اے محبوب! ہم نے فتم اٹھالی ہے۔
کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی فتم!
کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی فتم!
اگر جہ میرا گھر

جلدسوم

بيت الله!

کعہ اللہ بھی کہ میں ہی ہے گر مجھے غرض بچھ سے ہے۔ وَاَنْتَ حِلَّ بِهِاذَا لُبَلَدِ "

ا كرتونه موتاتو من كعبه بحى ندبناتا-

مب چھ تیری وجہ سے ہے۔

\_ كەكلام مجيد نے كھائى شہاتيرے شہروكلام و بقاكى تتم

انجيروزيتون كيقتم

صرف شهر بی کی مشم نبیس ..... فرمایا:

"وَالْتِيْسِنِ وَالسِزَّيْسُونِ وَطُسُورِ سِيْنِيْنَ وَهَلْذَا الْبَلَدِ الْآمِيْسِ" (بِ ٣ سورة البين آيت تمبر٣ - ٢ - ١)

دونشم ہے انجیر اور زینون کی تشم ہے۔طور سینا کی ادر اس امن والے شہر کی''

> مجھے انجیر کی قتم اور زینون کے تیل کی قتم۔ ما اللہ: کیا انجیر کی بیل کمبی ہے؟ ما اللہ: کیا انجیر کی بیل کمبی ہے؟

> > كيااس كاذا كنه يهت احيها هـ-.

حالاتکہ ہم نے سن ہے کہ آم مجلول کا بادشاہ ہے تو اے مولاً تو نے آم کی قسم کے وہ م

اسی طرح بڑے بڑے خوشبودار تیل موجود ہیں تونے ان کی قتم کیوں نہ اٹھائی؟ فرمایا: میں خوشبو کوئیس دیکھا۔ میں محبوب کی زلفوں کو دیکھا ہوں۔ میں بیل اور ذاکفہ نہیں دیکھتا۔ میں محبوب کی کبوں کو دیکھتا ہوں۔ انجیر میار کے لبوں کو اور تیل محبوب کی زلفوں کو لگھا۔ کی زلفوں کولگ گیا۔

میں نے شم اٹھالی۔

۶. ا

''اے نبی کی از واج (مطہرات) تم نہیں ہو۔ دوسری عورتوں میں سے
سی عورت کی طرح۔
بیرے مثال بیبیاں ہیں کیونکہ میرے محبوب سے منسوب ہیں۔ کا نتات کی کوئی
عورت کسی قبیلۂ کسی شہر کی۔
ان محبوب سے منسوب عورتوں کی مثل نہیں۔
ان محبوب سے منسوب عورتوں کی مثل نہیں۔
کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر فوکلام وبھا کی فتم

نسبت والے جانورجنتی

بے نسبتے ملوانے نامعلوم کس جہنم میں جائیں' نسبت والے جانور بھی جنت میں جائیں گے وہ مچھلی جس کے پہیٹ میں یونس علیہ السلام پچھ عرصہ رہے وہ جنت میں جائے

گی۔

وہ گدھا جس پر پیغبر علیہ السلام نے سواری کی جنت میں جائے گا۔
وہ دلدل جس میں حضرت علی علیہ السلام سوار ہوئے جنت میں جائے گا۔
وہ چیونٹی جوسلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے وہ جنتی ہے۔
وہ ہم ہم جو ملکہ بلقین سے منسوب ہے جنتی ہے۔
وہ مینڈ ھا جے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ذریح فرمایا جنتی ہے۔
وہ مینڈ ھا جے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ذریح فرمایا جنتی ہے۔
وہ کما جواسحاب کہف کے چیچے چیلا آیا 'جنت جائے گا' پڑھیئے ۔
احسن القعم امام غزالی می ہی اور نزہت المجالس علامہ صفوی 'جلد اول ص ۵۸ احسن القعم امام غزالی می ہی اور نزہت المجالس علامہ صفوی 'جلد اول ص ۵۸ معظم وموقر ہے۔
معظم وموقر ہے۔

فرمایا: شعبان میرامهیند ہے۔

ے محمر سے نبت بروی چیز ہے خدادے یہ دولت بروی چیز ہے

شعبان کے بروس

شعبان اس لئے بھی معظم ہے کہ اس کے بردوی بردے عظیم ہیں۔ رجب جس میں حضور علیہ السلام کومعراج ہوا۔ اس کا بردی اور رمضان جس میں قرآن نازل موا۔اس کا بردوی ہے۔

اس کے شعبان میرامہیند ہے۔

Marfat.com

The Park of the Pa

تم سب ہے بہتر امت ہو۔

الله فرماتا ہے:

"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ" (بِالسورة آل عمران آيت تمبر ١١٠)

تم بہترین امت ہو۔

کیونکهتم میری امت ہو۔

اس طرح شعبان سب مہینوں سے معظم ہیں کیونکہ وہ میرامہینہ ہے۔ مرکز سے نبیت بوی چیز ہے۔

خدا دے سے دولت بروی چیز ہے

کیونکه میری امت ہو

کیونکہ میری کتاب ہے

74.

بهتر

74.

تم بہترین امت ہو

قرآن بہترین کتاب ہے

میری کتاب کتابوں سے

میری امت امتول سے

میرامهینه مبینول سے

حضوركا يسينه

حضرت امسليم رضى الله تعالى عنها فرماتي جين:

حضور عليه السلام دو پہر كو ميرے غريب خانه پرتشريف لائے اور قبلوله فرمايا: مركار ابد قرار عليه السلام كوسوتے ہوئے پيينه آيا۔ بيس نے وہ پينه ايک شيشي ميں جمع

کیا۔

حضور علیہ السلام نے بیدار ہوکر پوچھاا سے کیا کروگی عرض کیا: اے عطر میں ملا کراچھی خوشبو تیار کروں گی۔

(مسلم شريف جلد اني ص ٢٥٧)

نبان میرامهیند ہے۔ فرمایا: محبوب مهبینہ مہبینہ بخشش

ے محمر سے نبعت بوی چیز ہے خدا دے یہ دولت بوی چیز ہے پندرھویں شعبان کی شب نفل پڑھوا گلے دن روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اور حعفرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بالقابل تُواب ملےگا۔

> اندازه فرمایی به کیول؟ اس کنے که شعبان حضور کامهینه ہے۔ رب گناه نہیں و یکتارنگ دسل نہیں دیکھا۔ قبیلہ نہیں و یکتارنگ وسل نہیں دیکھا۔ قبیلہ نہیں و یکتا۔

> > زبان بیس و کیمتا۔

علاقه نبیں ویکتا۔ وہ صرف نسبت ویکتا ہے۔

فرمايا بمحبوب

بیمبینه بھی تیرا بیامت بھی تیری

تیرے مہینے میں تیری امت کو اتناعطا کروں گا کدسوال کی مشرورت نہ پڑے۔

ليلدمبادكد

#### شب برأت

= (الرازطان

یمی رات ہے جے شب برات کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہر کسی کی برات کا فیصلہ ہوتا ہے۔

لیلہ مبارکہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ شب قدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ:

"إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ" (بِ٣٠ سورة القدر آيت نمبرا)
"بِ خَلَك بم في الله القدر بيل"
اور برحكمت والله فيصله كي يبي رات ب

حضور نی اکرم علیدالسلام نے ارشادفر مایا:

(تغيير ضياءالقرآن جلد چهارم ص٣٣٣)

جب شعبان کی پندر هویں ہوتو جاگا کرد اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سعبان کی پندر هویں ہوتا ہے اس دفت سے اللہ تعالی اپی شان کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس دفت سے اللہ تعالی اپی شان کے مطابق میں سان دنیا برنزول فرماتا ہے۔

اوراعلان فرماتا يهي

ہے کوئی مظفرت طلب کرنے والاتا کہ میں اس کو بخش دوں؟
ہے کوئی رزق طلب کرنے والاتا کہ میں اس کورزق دے دوں؟
ہے کوئی مصیبت زدہ تا کہ میں اس کواس سے نجات دے دوں؟
اور میداعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

(جلدس)=

اپی رحتوں سے

خداخود

= (ا كارخطابت

اينے انوارے

ایی برکات سے پہلے آسان پرطلوع اجلال فرماتا ہے۔

اورآ واز دیاہے۔

ہے کوئی مجھے مانگنے والا میں اسے عطا کروں

تو ما تک تو سهی عطانه کردن اور تیراا دامن بحرنه دون

تو مجھے خدا نہ کہنا

ہم تو مائل برم میں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں سے رہو منزل ہی نہیں

مانک

اولا د ما نگ

محصے رزق مانگ

كاروبار ما نك اور ما نك

كعبدكي فضاماتك

مدینه کی جوا ما نگ

آج اینے دامن کوندر مکھاس کی عطا کود مکھ۔

\_اب بنگی داماں پر نہ جا ما تک ارے ما تک میں آج وہ مائل بعطا ما تک ارے ما تک

من این وہ مان بعطا ما تک ادرے ہ ما تک ملک کوملت کی عافیت وتر قی ما تک۔

ما تک گناموں کی بخشش ما تک

ما تک درد دل اورحسن نظر ما تگ

حضرت صائم چشتی صاحب۔فرماتے ہیں۔

مانگ لو مانگ لوچتم تر مانگ لو

درد دل اور حسن نظر ما تک لوا

ے مملی والے کی مگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے

15757

بارگاہ لایزال میں ہاتھ پھیلاؤ اور عرض کروتو نے صحت تندری عطافر مائی۔ ہر نعمت عطافر مائی۔

اب ہمیں ایخ زانوں سے مزیدعطا فرما۔

۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شئے ملی نہیں ۔ حجولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

آج دریائے رحمت جوش میں ہے۔

دست تی کشادہ ہے۔

ملے آسان سے بار بارندائیں اورصدائیں آرہی ہیں۔

ماتکومیرے بندو۔

مجھے سے مانگواورساری رات ندائیں ہوتی رہیں گی۔

ساری رات بخشش ہوتی رہے گی۔

کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جوآج بھی سوجا کیں۔محروم رہ جا کیں۔

شرلیاں بٹانے چلائیں اور اس کے غضب کو آوازیں دیں۔ وہ رحمت کی ہارش

فرمار ہا ہے اور ہم اس کے غضب کو دعوت دے دے ہیں۔

ممروہ چربھی کریم ہے۔

۔ میرا اللہ بھی کریم اس کا محمیمی کریم دو کریموں میں گنهگار کی بن آئی ہے!

آؤشب برات ادر پھرنصف رات کے وقت۔

جس كمتعلق ميان صاحب عليه الرحمة فرمات بين:

یجھلی راغیں رحمت ربدی کرے بلندآ وازا<sup>،</sup> بخشش منکن والیو آؤ کھلا اے دروازہ

رجمت ہرشکی ہے وسیع ہے

وہ کیسا کریم ہے کہ جوفر ماتا ہے

"وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (پ١١٤ الاعراب آيت نمبر١٥١)

میری رحمت ہرشک سے وسیع ہے

حضرات گرامی!

كلشى كا حدودار بعدكيا ہے؟

شی کے کہتے ہیں؟

معلوم بیجئے تا کہ پھراس کی وسعت کوسامنے رکھ کر وسعت رحمت کا مشاہرہ کیا

جاسکے۔

شىء كامفہوم

شیء کے مفہوم میں ہروہ چیزشال ہے جے اللہ نے سی کہد کر پیدا قرمایا۔

وہ فرماتا ہے۔

"إِذَا اَرَادَ شَيْنًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ" (پ٣١سرة بين آيت نبر٨١)
" جب وه كمي شي كا اراده فرما تا ہے تو اسے كن فرما تا ہے وه ہوجاتى ہے۔ "
بير مارى كا نئات ... اور اس كى تمام چيزيں اس كے امركن كا ظهور ہيں۔ پة چلا سارى چوده طبق كى كا نئات اپنى وسعت ميں اس كى رحمت سے كم ميں اور اس كى رحمت سے كم ميں اور اس كى رحمت سے كم ميں اور اس كى رحمت اس سے وسيعے۔

ساری مخلوق کے گناہ ایک طرف اس کی رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف۔ رحمت وا دریا الہی ہر دم و محدا تیرا ہے اک قطرہ مینوں بخشیں کم بن جائدا ای میرا

حضرات گرامی!

وہ ایسے کریم کی بارگاہ ہے جس کنزانے ختم نہیں ہوتے۔ بھی ختم نہ ہوسکیں گےاس کی بخشش روز ازل سے جاری ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی۔ کا نات ختم ہو جائے گی اس کی رحمت پھر بھی جاری رہے گی۔ ے جھولی ہی میری شک ہے تیرے یہاں کی نہیں

اور بچھ سے بھی کو ما تگ کر ما تگ لی ساری کا سنات مجھ سا کوئی گدا نہیں جھ سا کوئی سخی نہیں!

سب گداؤں ہے بڑا گدا میں نہوں۔

سب بخوں سے برائنی تو ہے۔

تويژابخشنهار

میں بڑا گنبگار

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں' جھ سا کوئی تخی نہیں! مجھ سا کوئی گدانہیں تجھ سا کوئی تنی نہیں

سيدكارجول بدافعال ہوں گنهگار ہوں

بدكردار بول

مجمی نیکی کا کام نہ کیا۔

ہ کھے نے بھی نیکی نددیھی۔

کان نے بھی ٹیکی نہیں۔

زمان نے بھی نیکی نہ بولی۔

ہاتھ نے بھی نیکی نہ کی۔

ناؤں نے بھی نیکی نہ کی محر تو بحیال ہے مولا۔

اگر میں سب سے براسیاہ کار ہوں۔

توسب ہے براستار ہے۔

اک گناہ میرا مال پیمؤ دیکھے دیوے دلیں نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے کجن والا! بس مجھ ساکوئی گدانہیں تجھ ساکوئی تخی نہیں! اے میرے کریم خدا'اے میرے دیم اللہ اگر مجھ میں گناہ نہ ہوتا تو تیری بخشش سکس کیلئے ہوتی۔

مجھ سا کوئی گدانہیں جھ سا کوئی تن نہیں! مجھ سا کوئی گدانہیں تجھ سا کوئی تنی نہیں

میں نے پیچھے تاریخ پڑھ کر دیکھا ہے کہ ننگے پاؤں پھرنے والا آ دمی جو پہلے شراب خانے کا مالک تھا۔ بعد میں ولیوں کا سردار بن گیا۔

حضرت بشرحافي

ہرونت شراب کے نشہ ہے مست رہنے والا۔ چوہیں گھنٹے شراب خانے میں گزارنے والا۔ بس اس کی رحمت ہوگئی تو اپنے

وفت کے اولیاء کا سردار بن گیا۔

''رحمت حق بهانه می جوید <sub>"</sub>''

"الله كى رحمت بهاند تلاش كرتى ہے-"

بشر جار ہے تھے کہ راستہ میں دیکھا ایک کاغذیر دیسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' لکھا ہوا

ہے مروہ کاغذ گندگی میں پڑا ہوا ہے۔

ايمان ميں جوش آيا

وليمضته بي ضمير جا گا

كاغذا ثفايا ادرصاف كياب

اے چوم کر بری خوشبوؤں سے بسا کر اوپر کسی جگہ رکھا اور کہا: اے اللہ کے نام تیرامقام بیہ ہے۔

بس رنگ لگ گیا۔

ا موارخطا بت

ولیوں کا سردار بن گیا۔

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں تجھ سا کوئی تخی نہیں

ال ال المرى شان سه المك

"فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (بِ"ا سورة ابرائيم آيت نمبر٣١)

رجیم بھی ہے

تو غفور بھی ہے

ستار العيوب بھي ہے۔

ساری عمر شراب خانے میں گزارنے والے کو ولیوں کا مرتاج بنانے والے نظر

رحمث فرمابه

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں تجھ سا کوئی تخی نہیں!

سب مل کرکہیں۔

موسكما ب قبوليت كي كفريال مول \_

ذرا گڑ گڑاؤاں کے سامنے۔

اپنے گناہ اسپنے رو پر و کر د اور اسے کبو۔

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں بچھ سا کوئی بخی نہیں!

بشرحانی ایے شراب خانے گئے تو

الله نے فرشتے کو بھیجا۔

بناوً! صبح وشام .... شب وروز شراب بين والا بردا كنهار ب كم يانچون نائم

مسجد میں آئے والا؟

گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت؟

اگروہ بخشا جا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں بخشے جا سکتے۔

شرط میہ ہے کہ ذرا دل سے کہو۔

\_ مجھ سا کوئی گدانہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں!

ا الرادِ فطابت

فرمایا: اے فرشتے جا شراب خانے۔ سید نیست

يا الله: سمجه نبيس آتي؟

ایک نوری کوشراب خانے بھیج رہاہے؟

فرمایا: میں نوری کی نورانیت کودیکھوں یا اپنی رحمت کو۔

یاد کرو۔ ایک بت پرست جو ساری ساری شب اینے بت کے سامنے کھڑے ہو کر یکا صَنَعِیٰ یکا صَنَعِیٰ ایکارا کرتا ہے۔

ایک دن رات کے پچھلے پہرات اونگھ آئی اور نیند میں منہ سے یسا صنبی کی بجائے یَا صَمَدِیْ نُکل گیا۔

فرمایا: فرشتے چل اور بت خانے ایک میرا بندہ جھے پکار رہا ہے۔ اسے میری طرف سے جواب دے۔

"لَبْيْكَ يَا عَبْدِيْ

میں حاضر ہول اے میرے بندے

یا الله وه توصنم کا پیجاری ساری عمریا صنیمی کہنا رہا۔

آج مفالطرسے يا صَمَدِي كهدويا ب-

فرمایا! یہی توبات ہے کہ اس نے مجھے مغالطہ سے پکارا ہے۔ اگر میں نے اسے جواب نہ دیا تو وہ مجھے بھی اسنے بنوں کی طرح سمجھنے سکے گا۔

> ے حق پرستوں کی اگر تو نے کی دلجوئی نہیں! طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں

جاؤ اور اس بَسا صَنبَعِی کہنے والے کومیری طرف سے کہہ دو۔ تونے مجھے لیکارا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اللہ!

> ے مجھ سا کوئی گدانہیں مجھ سا کوئی تنی نہیں مجھ سا کوئی گدانہیں مجھ سا کوئی تنی

حضرات گرامی!

شراب خانے کا دروازہ کھٹکا

اندر سے آواز آئی کون؟

فرمایا: میں اللہ کا قاصد ہول بشرے ملتا ہے۔

دربان جيران كه بشركهان اور الله كا قاصد كهان؟

ے جسے میں ویکھاں عملاں ولے پھھ بیس میرے لیے جسے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے

وروازه کھلا ۔

بشرنے دیکھا تو ہوجھا کیا پیغام ہے میرے خدا کا۔

فرشتے نے کہا۔ بشرتونے خدا کے نام کی تعظیم کی ہے۔ خدا نے سختے اپنا دوست

بناليا ہے۔ (فركرة الاوليام ١٨٨٨)

مجھ سا کوئی گدانہیں بچھ سا کوئی تنی نہیں! مجھ سا کوئی گدانہیں بچھ سا کوئی تخی نہیں

حضرات گرامی!

آ ہے! آج عہد کریں کہ شب برات کی رات عبادت کریں گے اور اپنے گاناموں کی معافی مائلیں گے۔ آ ہے! میں آپ کوعرض کروں۔ گناموں کی معافی مائلیں گے۔ آ ہے! میں آپ کوعرض کروں۔ صلافی قالخیر

کہ صالحین کرام اولیاء عظام نے اس شب کس طرح عبادت فرمائی ہے۔ یہ نماز جو میں آپ کوعرض کرنے لگا ہوں اسے صلوۃ الخیر کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سورکعت اس طرح ادا کی جاتیں کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ یادس رکعات اس طرح کہ ہر رکعت اس طرح کہ ہر رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک سومرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس

نماز کی برسی نصیلت اور اس کا تواب کثیر ہے۔

حفرت حسن بھری نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں صحابہ کرام علیم الرضوان نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص بینماز بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں اس کی ستر حاجتیں بوری فرما تا ہے۔ جن میں سے سب سے ادنی حاجت اس کے گنا ہوں کی مغفرت فرما تا ہے۔ جن میں سے سب سے ادنی حاجت اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہے۔ (مجموعہ وظا کف فخری ص)

قبرستان کی حاضری

تمام مسلمانوں کو جائے کہ اس رات قبرستان حاضری ویں۔خصوصاً شہدا ، کرام اور اولیاء عظام کے مزارات پر کیونکہ ریسنت نبی کریم علیہ السلام ہے۔

حضرات ابو نفر فے بالا سناد حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: ن .

ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پرنہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھریسے نکلی۔

میں نے دیکھا کہ آپ بھیج کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے مجھے و کھے کر قرمایا:

کیاتہ ہیں اس بات کا اند بیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو گمان یمی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف کے جیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات میں ونیا کے آسان پرجلوہ فرماتا ہے اور نبی کلب کی بحشش آسان پرجلوہ فرماتا ہے اور نبی کلب کی بحریوں کے بالوں سے زیاوہ لوگوں کی بخشش

---(ا<u> الإيضلا</u>بت)=-

فرما دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (مجموعہ وظا کف فخری ص ۲۱۹) دور کعت تفل ---

روش الافکار میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عینی علیہ السلام ایک بہاڑ ہے گز رے اور ایک سفید پھرکو دیکھا تو بہت متعجب ہوئے۔

آواز قدرت آئی!

است علیہ السلام کیا اس سے تھی عجیب ترچیز دیکھنا جائے ہو؟ عرض کی ہاں تو پیخر بیٹنا اور اس سے ایک بزرگ برآ مد ہوئے جن کے ہاتھ میں سبر حجیزی اور تو بیخر بیٹنا اور اس سے ایک بزرگ برآ مد ہوئے جن کے ہاتھ میں سبر حجیزی اور قریب بن انگور کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔

کہنے کے بیمیری روزانہ کی غذا ہے۔

فرمایا کتنے دن سے یہاں عبادت کررہے ہو؟

بزرگ نے کہا جارسوسال ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔مولا اس ہے افضل بھی کوئی مخلوق ہے؟

آ واز آئی ہاں میرے محبوب علیہ السلام کی امت کا جوشخص شعبان کی پزرھویں شب (شب برات) بیر، دورکعت پڑھے گا اس کی بیدوو ہی رکعات ان جارسوس ال سے آغل ہے۔ (اسلامی تقریبات سے سے انتظل ہے۔ (اسلامی تقریبات سے سے انتظل ہے۔ (اسلامی تقریبات سے انتظل ہے۔ (اسلامی تقریبات سے انتظل ہے۔ (اسلامی تقریبات سے انتظار ہے۔ (اسلا

مرده دعا كالمنتظرر بهتاي

اس شب میں امت کے لئے ایسال ثواب و دعائے استغفار مینون ہے۔ مکثر تااحادیث اس بارے میں وارد ہیں۔

سوں کا باب بھائی دوست کی دعا کا تو مردہ منتظرر ہتا ہے۔ ہی رحمت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

مَاالُمَيِّتُ فِي الْقَبْرِالَّا كَالْغَرِيْقِ الْمَتَغِوثِ يَنْتَظِرُ دَعُوةً تَلْحَفْ مِنْ

"فَإِذَا الْحَقِنَةُ كَانَ آحَبُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا" (مَثَلُوْهُ شُريفُ ١٠٠٥)

" فير جب ميت كوقبر مين دعا مين عن الله في وه دعا ميت كوتمام دنيا اور جو سي حيد ونيا مين كوتمام دنيا اور جو سي حيد ونيا مين عن الله عن الله عنه ا

وعا ہے خوش ہوتی ہے۔

دعا قبر میں پہنچتی ہے

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تے قرمایا:

"إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ الْإِنْسَانُ إِنْقَطعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ الْوَعِلْمِ يُنتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُولُكُ"

(شرح صدورص ساما المشكلوة شريف ص)

''جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل شتم ہوجاتا ہے۔ مگرتین چیزیں
ایس ہیں جن کا تواب مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔'' نمبرایک
صدقہ جاریہ نمبر دوعلم جس کا نفع لوگوں کو پہنچے۔ نمبر تمین نیک اولا وجواس
کیلئے وعا کرتی رہے۔

جو ہجھ میت کے دارٹ اس کی موت کے بعد صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام اسے سونے سلے جات ہیں ۔ لاکر میت کی قبر کے کنارے کھڑے ہوجاتے ہیں اور قرماتے ہیں۔

"يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ هَاذِهِ هَذِيَةٌ اَهُدَاهَا إِلَيْكَ اَهُلُكَ فَاقَبَلَهَا فَتَا خُلُ اللَّهُ الْفَلْكَ فَاقْبَلَهَا فَتَاذُخُلُ عَلَيْهِ فَيَضَرَحُ بِهَا وَيَسْتَبُشِرُ وَيَحْذُنُ جِيْرَانُهُ الَّذِيْنَ لاَ يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ" (شرح الصدور (١٢٩))

''اے گہری قبر والے یہ ہدیہ ہے اسے تیرے گھر والوں نے تیری طرف
بھیجا ہے۔ اس ہدیہ (ایصال ثواب) کو قبول کر۔ تو پھر وہ ہدیہ ( ثواب )
قبر میں واغل ہوتا ہے تو میت وہ ہدیہ لے کر فرحان وشاد مان ہوتی ہے۔
جب میت کو اس کے گھر والوں نے ایصال ثواب کیا اور اس کے پڑوی جب میت کو اس کے گھر والوں نے ایصال ثواب کیا ور اس کے پڑوی جن کوکوئی ہدیہ (ایصال ثواب) نہیں بخشا گیا وہ ممکن ہوجاتے ہیں۔'

م محمد محروم لوگ

حعرات گرامی!

اس شب برات کی نورانی ساعات میں اس گنهگار امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ سائیلوں کوعطا کیا جاتا ہے۔

گناہ معاف ہوتے ہیں۔

توبہ تبول ہوتی ہے۔

خالق کا کنات جل جلالہ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے اور درج بلند فر ماکر سبب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ مگر پھھ آ دمی ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی اس کی رحمت عامہ سے محروم رہتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل لوگ ہیں۔
''اللّا الْسُمُنْ فِي لَا أَوْ مَنْ اِجِ مَنَ وَ لاَ اِلٰی قَاطِع دِ حُمْ وَ لاَ اِلٰی مُنْسِلِ

إِذَ السَّمَسِرِكَ الْ مُسَاجِّنَ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رِحْمٍ وَلَا اللازَارِ وَلا اللي عَاقِ بِوَالِدَيْهِ وَلا اللي مُرْمِنِ خَمْرِ"

(این ماجهشریف ص ۹۹ بیهی شریف ص)

مشرک کینہ پرور رشتہ داری سے تعلق توڑنے والے کیر سے کیرا لئکانے والا۔ والدین کا نافر مان اور ہمیشہ شراب بینے والا۔

حفرات محترم!

یہ چھ آ دمی شب برات میں اگر چہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ ان کی تو یہ قبول نہیں اس لئے پہلے ان گناہوں سے تو بہ کرکے جو جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کوراضی کرکے والدین کوراضی کرکے عبادت کرتی جا ہے۔

یک والدین وصال کر بچکے ہیں تو ان کی مزارات پر جا کر معافی مانگن جاہئے۔ اگر مزارات معلوم نہ ہوں یا کسی دور دراز علاقہ میں ہوں تو ان کو ایصال تو اب کرکے عبادت کرنی جاہئے۔

أتش بإزى موجب لعنت

آتش بازی کی نذراس رات کوکرٹاکتنی بڑی بذهیبی ہے۔ وہ خدا وند کریم اپنی رحمت کے ساتھ آسان دنیا پرجلوہ فرما ہور ہا ہے اور ہم اس کا استقبال آتش بازی سے کرتے ہیں۔اس کے غضب کو دعوت ویتے ہیں۔

ہمیں جاہئے کہ اس غدائی رات کا استقبال اطاعت وعبادت ٔ استغفار واذ کار کے ساتھ کریں۔ رات کو تلاوت قرآن مجید ُ نوافل میں مشغول رہیں اور پندرھویں دن کا روز ہ رکھیں۔

صدقہ وخیرات کر کے اللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کریں۔ نہایت خضوع وخشوع سے تضرع وزاری سے اپنے گناموں کی معانی مانگیں۔ اپنے وینی و دنیاوی نیک مقاصد۔

پاکتان کی حیات و بقا۔ نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً مسلمان کشمیر بوسنمیا وجینیا وغیرہ کے لئے فتح ونصرت اور کفار کیلئے ہدایت ورندان کی ہلاکت کی دعا کریں اور اس رات کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوں۔ اللہ تغالی بحرمت حبیبہ الاعلی ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ اللہ تغالی بحرمت حبیبہ الاعلی ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وقا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُعْدِنُ "

# تبسرا خطبه

بوحنیفه بدامام باصفا آ ب سراج امتان مصطفے خصرات امام اعظم

نَحَمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكِ الْكُريم

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحين الرحيم

السِّقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ النَّهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكُرِيمِ.

اَلصَّلُوةٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ہراج تو ہے بغیر تیرے جھتا ہے جو حدیث وقر آل پھرے بھنکتا نہ یائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

حضرات گرامی!

آج میں آپ کے سامنے اس عظیم المرتبت ٔ رفع الدر جت بستی کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں جے تمام عالم اسلام نے امام اعظم تنام کیا ہے۔ جو فرمان رسالت كالمصداق اورسيدنا على الرتفني "كى وعا كاثمر به جومستى تا بعین کی سردار اور تمام اولیاء کرام کی فقیمی امام ہے۔ مبرئ مرادامام الائمّه كاشف الغمه سراج الامدامام جام عالى مقام حضرت سيدنا

نعمان ابن ٹابت المع وف امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کے متعلق مست بادہ قیوم حضرت مولانا روم علیدا جمۃ فرماتے ہیں کہ

> \_ بوصنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفے

> > اكثر اولياءاللد حنفي بين

مولا ناروم نے بالکل سیح فرمایا ہے۔

آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ امت محمد بیائے بڑے بڑے اولیاء اللہ نخوث قطب' ابدال اوتاد ٔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دامن اقدس سے دابستہ ہیں اور آپ ہی کے مقلد ہیں۔

اور بیسب مقلدین اولیاءاللہ ہیں۔کوئی دلی غیر مقلد نہیں اور جس قدراولیائے کرام ند ہب حنفیہ بیں ۔ دوسرے ندا ہب یعنی شافعی عنبلی مالکی وغیرہ میں نہیں۔ آپ غور سیجئے اور کتابوں میں ملاحظہ فر ماہیے کہ

حضرت ابراجيم بن او جم رحمة الله عليه كون؟
حضرت شفيق بلخي رحمة الله عليه كون؟
حضرت خواجه با يزيد بسطاى رحمة الله عليه كون؟
حضرت فعنيل بن عياض خراساني رحمة الله عليه كون؟
حضرت فعنيل بن عياض خراساني رحمة الله عليه كون؟
حضرت واؤدا بن نصر وحمة الله عليه كون؟
حضرت عبدالله ابن مبادك رضي الله عنه كون؟
حضرت ابوائحسن خرقاني رحمة الله عليه كون؟
حضرت خواجه عين الدين اجميري رحمة الله عليه كون؟
حضرت خواجه عين الدين اجميري رحمة الله عليه كون؟

سيدنا داتاعلى جورى رحمة الله عليه كون؟

یہ تمام کے تمام وامن امام اعظم رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہیں۔ ان ہی کے خوان نقلہ سے خوشہ جین ہیں۔

> ر بوصنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفع

### بیتمهارے امام بی<u>ں</u>

حضرت سیدنا دا تا علی جوری رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ بیس نے خواب میں و یکھا۔حضور سیدنا الا نبیاء سلی الله علیه وسلم کی مقدس گود بیس ایک بزرگ کا سرانور ہے اور حضور سیدنا الا نبیاء سلی الله علیه وسلم کی مقدس گود بیس ایک بزرگ کا سرانور ہے اور حضور صلی الله علیه وسلم اپنی انگشت منورہ ہے اس بزرگ کے سر بیس سنگھی فرمار ہے مہد

میں نے سوچا کہ اہام حسن ہوں گے یا اہام حسین ہوں گے۔ تمر جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"علی یہ تیرے اہام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہیں جن کا تو مقلد ہے'
المام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہیں جن کا تو مقلد ہے'
(کشف انجی ہے سرمیا)

\_ بوصنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمثانِ مصطفے

# امام المسلمين

میرے اور تمام حفیوں کے امام۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمة جب وربار
رہالت میں حاضر ہوئے تو بڑے مودب ہوکر عرض کیا۔
الکسّلام عَلَیْكَ یَا اِمَامُ الْمُوْسَلِیْنَ "
الکسّلام عَلَیْكَ یَا اِمَامُ الْمُوْسَلِیْنَ "
الکسرولوں کے امام آپ پرسلام ہو"
تو روضہ الورسے جواب آیا۔

"وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ" اورايه مسلمانول كامام آب يرجهي سلام ہو''

ي بوحنيفه بد امام باصفا آل سراج أمتان مصطقط

عيم الامت مفسر قرآن مضرت علامه مولانا مفتى احمد بإر خان صاحب تجراتي رئمة الله عليه فرمات بين كه

\_ سرائ تو ہے بغیر تیرے سمجھتا ہے جوحدیث وقرآ ں! پھرے بھنگتا نہ یائے راستہ امام اعظم ابوحنیفہ حضرات گرامی! میں نے جوآیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم ارشاد

فرمانا ہے۔

"الشبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ" (پااسورة التوبدآ يت١٠٠) "سب ے آگے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار ے اور جنہوں نے ان کی چردی کی عمر کی سے ان سے اللہ تعالی رائنی ہوگیا اور وہ اللہ تعالی ہے راضی ہو گئے۔'

شان صحابة وتالعين

حضرات کرامی! اس آیت کریمه میں خدا وند قند وس نے درجه بدرجه مراتب سحابه كرام وتابعين عظام عليهم الرضوان كي عظمت بيان فرمائي ..

لینی سب سے زیادہ عظمت والے وہ جوسب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم يرايمان لائے مهاجرين وانصار \_\_\_\_

ان کے بعد عام صحابہ .... پھر تابعین۔

سابقون الاولون کے سردار

مديق أكبرٌ

اموادفطا بت

ا مام اعظم

فقباءعظام کے سردار

مام اعظم تا بعی بی<u>ں</u>

"وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ"

"جنہوں نے ان (صحابہ کرام ) کی اتباع کی عمر گی ہے۔"

حضرت امام اعظم نے سب سے پہلے قرآن وحدیث کی فقدان صحابہ کرائم کی بہلے قرآن وحدیث کی فقدان صحابہ کرائم کی بروی میں پیش فرمائی۔ اس لئے حضرت امام شافعی رحمیة الله علیہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"ٱلْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَيَالٌ آبِي حَنِيْفَةَ فِي الْفِقْةَ"

( تذكرة المحد ثين ص۵۸)

" " تمام فقبها عرام حضرت ابوصنیفه کی اولاد بین فقه بین " بوصنیفه بد امام باصفا بوصنیفه بد امام باصفا آل سراج امتان مصطفی

تابعی کیے کہتے ہیں

الفكر" مين موجود ہے كہتے ہيں۔ اصول حدیث كى كتاب شرح "الخبية الفكر" مين موجود ہے كہ

"اَلتَّابِعِیْ وَهُوَ مَنْ یَعِیَ الصَّحَابِیْ" ( ثخبة الفکرص ۸۸)
" تابعی دہ ہوتا ہے جس نے صحابی ہے ملاقات کی ہو۔ '
حافظ ابن تجرکی خیرات الحسان میں لکھتے ہیں کہ
" هلذا هُوَا الْمُحْعَادُ" (نزہت النظرص ۸۸)
" دیمی بہترین تعریف ہے۔ ''

فرمان نبویً

سركار دو عالم صلى الشه عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

"طُوْبِیٰ لِمَنْ دَانِی وَامَنَ بِی وَطُوْبِیٰ لِمَنْ دَا مَنْ دَّانِی "

"طُوبِیٰ لِمَنْ دَانِی وَامَنَ بِی وَطُوبِی لِمَنْ دَا مَنْ دَّانِی "

"خوشخری ہے اس کیلئے جس نے مجھے ویکھا اور اس کیلئے جس نے مجھے ویکھنے والے کودیکھا۔"

ویکھنے والے کودیکھا۔"

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علیه الرحمة لکھتے ہیں کہ "اُدُرّ كَ الْإِمَامُ الْوَ حَنِيْفَةَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ" (تنسیق الظام ص۱۰)
"امام ابوحنیفہ نے صحابہ کی ایک (بوری) جماعت سے ملاقات کی ہے۔"

مزيد لكصة بين:

"فَهُوَ بِهِلْدًا الْإِعْتِبَادِ مِنَ النَّابِعِيْنَ" (تنسينَ النظام ص٠١) "اس وجد سے وہ (امام اعظم علیدالرحمة ) تابعین میں سے ہیں۔"

حضرت انس کی زیارت

حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ:

"إِنَّهُ رَآئَى أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ مِوَارًا" (خيرات الحسان)
" بِ شُكَ آب إلا ما عظم عليه الرحمة ) في حضرت انس بن ما لك كو چند مرتبه و يكها بيد" و هيد مرتبه و يكها بيد المناه و يكرانم فن مثلاً:

خطیب بغدادی ابن جوزی مزی یافعی عراقی زمبی ابن حجر سیوطی وغیره تمام کے تمام ائمہ حضرت امام اعظم کی تابعیت پرمتفق ہیں۔ (اوشحة المجیدص ۴۵) آئمصحاب کی زیارت

علامدابن حجر كى نے شرح مفتكوة ميں لكھا

"أَذْرَكَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ ثَمَانِيَةً مِنْ الصّحابَةِ" (تنسين الظام ص١٠) حضرت اما ما عظم في آية من الصّحابة وضوال الله عليم عند ملاقات فرماني بـ

آگرامی حضرات! حضرت عبدالله ابن افی اوفی رضی الله تعالی عنه حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه اور حضرت عائشه بنت مجرد سے آپ کوروایت شرف بھی عاصل ہے۔

یہ خصوصیت کی دوسرے امام کو حاصل نہیں ہے اس لئے آب ان تمام ائمہ کے امام ہوں سے اس لئے آب ان تمام ائمہ کے امام ہیں۔ باقی تمام امام آب کے بعد اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ امام ہاں میں جری امام شافعی وہ اے امام احمد بن ضبل سالا ہے میں پیدا ہوئے امام مالک ۹۰ جمری امام شافعی وہ اے امام احمد بن ضبل سالا ہے میں پیدا ہوئے

اور امام اعظم کی ولا دہت و معربے میں ہوئی۔ وہاجے میں آپ کا انتقال ہوا اور عین آپ کے انتقال ہوا اور عین آپ کے انتقال ہوا اور عین آپ کے انتقال ہوا دوم ص ۲۵۰) کے انتقال کے دن حضرت امام شافعی بیدا ہوئے۔ (جاء الحق حصد دوم ص ۲۵۰)

خبرالقرون سيمتصل

اس اعتبار سے اہام اعظم نے خیر القرون کے بعد متصل زمانہ پایا جبکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ:

"خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ"
"سب زمانوں سے بہتر میراز ماندہے پھراس سے سلنے والا۔"

سب سے بڑے مت<u>ق</u>

سركار دوعالم عليدالسلام في فرمايا:

"أَوْلَى بِيَ الْمُتَقُونَ مِنْ كَانُوا وَحَيْثَ كَانُوا"

"جھے سے زد کے ترمقی ہیں جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں۔"

ٹابت ہوا زمانہ اور تفویٰ کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابوصنیفہ تمام انکمہ پر فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمام سے قریب ترحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ای قریب کی وجہ سے وہ زیادہ متی بھی تھم ہے۔ اللہ اللہ!

ر بوطنیفہ بد امام باصفا آن سراج اُمیّانِ معنطفے

اے بن حفیٰ بریلوی مسلمانو! تمہیں مبارک ہو کہ

ني اعظم صديق اعظم فاروق اعظم شهيد اعظم امام اعظم غوث أعظم

تمہارانی تمہاراصدیق ۔ تمہارافاروق تمہارے حسین

> تمہارے امام تمہارے غوث

الله تعالیٰ نے متہ ہیں جو پچھ عطافر مایا وہ اعظم عطافر مایا۔ بے مثال عطافر مایا۔ لاٹانی عطافر مایا اور میر ہے تو مرشد گرامی بھی سر کار لاٹانی علیہ الرحمة علی بوری ہیں۔ "فَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى ذَلِكَ"

بثارت مصطفاً

طبرانی نے کہا کہ حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبَنَاءِ فَارِسٍ" (طبراني)

"اگرایمان ثریا کے تاریے کے پاس ہوگا تو فاری اولا دہیں سے بعض لوگ وہاں سے لے تمیں گے۔"

امام مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کیا کہ سرور عالم علیہ السلام فہ ۱۱۰

"وَاللَّذِي نَفْسِیْ بِيَدِم لَوْ يَكَانَ اللَّذِينُ مُعَلِقًا بِالنُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجُلُ مِّ اللَّهِ فَارِسٍ" (بخاری مسلم جلد دوم ص ۲۲۷)
قِنْ فَارِسٍ" (بخاری مسلم جلد دوم ص ۲۲۷)
"اوراس کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اگر دین تریا تاری

التراز خطابت

میں لئکا ہوگا تو فارس کا ایک آ دی اسے ماصل کرلےگا۔"

علامہ ابن جر بیتی کی نے حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے بعض شاگردول کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد (لینی سیوطی) یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ہیں کیونکہ امام اعظم کے زمانہ میں اہل فارس سے کوئی شخص بھی آپ کے علمی مقام کونہ پاسکا۔ بلکہ آپ کا مقام تو الگ رہا۔ آپ کے تلافہ ہے کوئی شخص حاصل نہ آپ کے تلافہ ہے مقام کو بھی آپ کے معاصرین میں سے کوئی شخص حاصل نہ کرسکا۔ (مناقب امام اعظم جلداول ص ۵۹ امام موفق بن اجھ کی)

مجدد الوہابیہ نواب صدیق الحس بھویالوی کو بھی حفیت سے بسیار تعصب کے باوجود کہنا پڑانہ (ابتحاف النبلاء ص ۲۲۲)

یم امام درآل داخل است"
مفتی دیوبندعزیز الرحمان مفتی نے اپنی کتاب "امام اعظم ابوحنیف،" بیس لکھا۔
بالا تفاق اس حدیث کا مصداق ابوحنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ (امام اعظم ابوحنیفہ سم ۲۲)
بوحنیفہ بد امام باصفا
آل سراج اُمثانِ مصطفیٰ

دا تا جوريٌ کي تائيد

حضرت داتا مجنج بخش سيدناعلى جورى رحمة الله عليه في حريفر مايا كه "حضرت يكي حضرت داتا مجنج بخش سيدناعلى جورى رحمة الله عليه في حضور مايا كه "حضرت بيل بن معاذ رازى رحمة الله عليه في فرمايا كه ميس في حضور ملى الله عليه وسلم كوخواب ميس د يكها بين مين في حرض كيا حضور ملى الله عليه وسلم مين آب كوكهان تلاش كرون و فرمايا:

"عِنْد عِلْمِ آبِی تحنِیْفَةً"

(کشف الحجوب ۱۲۳)

(علم ابوطنیفہ کے نزدیک (کشف الحجوب ۱۲۲)

بوطنیفہ بد امام یامیفا

آل سراج اُمتانِ مصطفے

دعائے *مرتض*کی *آ* 

اساعیل بن حماد ہے روایت ہے کہ حضرت امام اعظم ؒ کے جدامجد حضرت نعمان بن مرزبان علیہ الرضوان کے حضرت مولاعلی المرتضٰی شیر خدا کرم اللّٰہ و جہہ الکریم سے بڑے گہرے مراسم نتھے۔

ایک مرتبہ نعمان بن مرزبان حضرت علی کرم اللّٰد و جہدالکریم کے لئے فالود ہ لے کر گئے جس کوانہوں نے بے حدیبند فرمایا۔

جب ثابت پیدا ہوئے تو نعمان ان کوحضرت علی کی خدمت میں نے کر گئے۔
حضرت علیؓ نے ثابت اور ان کی اولاد کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اساعیل بن حماد
کہتے ہیں ہمیں اللہ کے فضل سے تو قع ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے حق میں بید دعا
قبول فرمائی ہے۔ (تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳۳۳)

حضرات كرامي! توجه فرمايياً۔

بثارت مصطفی امام اعظم ا دعائے مرتضی امام اعظم ا مقتداء اولیاء

ر بوطنیفہ بد امام باصفا آل سراج اُمتانِ مصطفعً

تلميذ جعفرصادق

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ' حضرت امام باقر اور جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد رشید تھے جس پر آپ کو بہت فخر تھا بلکہ آپ کے فر مان عالیشان کے مطابق اگر دو مال جو ان کی شاگر دی میں گزرے نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔فرمایا:

"لُولًا السِّنتَانُ لَهَلكَ النُّعُمَانُ"

(اسرارخطابت

(جاءالحق حصد دوم ص ۲۵٬ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی مرحوم)

د'آگرید دوسال نه ہوتے تو نعمان (امام اعظم) ہلاک ہوجائے'

دفعی مدین

الحمد للد! اصل حنی ہم ہیں کیونکہ ہم ائمہ اہل بیت اظہار علیہم السلام کو اینے مقتداء و پیشوا سمجھتے ہیں۔ یہی عصر حاضر میں صحیح حنفیوں کی پہچان ہے۔

ربیر سیست بین کرتے ہیں ہے۔ ہاوجود اہل بیت اطہار نے ان انگر کرام کی تو ہین کوتے ہیں وہنے میں وہنے میں درختی نہیں میں۔ وہ حنفی نہیں بلکہ حنفی منفی ہیں۔

لہاں حنفیوں والا ہے دراصل میہ خار جی ہیں۔ لباس خصر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر رہنا ہے دنیا میں تو سیجھ پہچان پیدا کر!

ہم رافضی نہیں ہی<u>ں</u>

بعض برعم خود المستنت وجماعت کے تھیکدار میں شیعہ ہونے کا فتو کی ویتے ہیں اوراس کی دلیل بید دیتے ہیں کہ ہم المستنت کی انتہائی محبت اپنے سینے میں رکھتے اور حضرت علی ہے ہے پناہ محبت کرتے ہیں گر ان مسلک کے تھیکداروں کو بید معلوم ہی نہیں کہ ہم شیعہ بعنی رافضی نہیں بلکہ حقی ہیں اور تم جو برعم خود حقی ہو ۔ منی نہیں بلکہ خی ہیں اور تم جو برعم خود حقی ہو ۔ منی نہیں بلکہ خارجی ہو جو حضرت امام اعظم میں کے عقا کہ ہیں۔

امام اعظم كاعقبده

ملاحظه مومفتی عزیز الرحمٰن دیوبندی لکھتے ہیں کہ:

'' زاتی طور پر امام صاحب اگر چه حضرت عثمان کے مقابلہ میں حضرت علی کی طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ خاندان نبوت سے ان کا رشتہ بھی ہے'' طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ خاندان نبوت سے ان کا رشتہ بھی ہے'' (امام اعظم ابوضیفہ ص ۲۳۹)

دوسری جگہ پریم مفتی دیو بند (حفی منفی) لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا: ابل شان نے میرے ساتھ اس وجہ ہے بغض رکھا کہ بیں حضرت کی کوحق پر سمجھتا تھا اور اہا حدیث میرے اس وجہ ہے وتمن ہو گئے کہ یں آل رسول حضرت زید بن علی جعفر مها. تى كى حمايت كرتا تھا۔ (امام اعظم ايو حنيفه ص١٩٣٧ بحواله موفق جلد ثاني ص٩)

كياامام اعظم شيعه يحج؟

بتاؤ! این اہلینت و جماعت کے تھیکیدارو اور ہمیں شیعہ کئے والوکیا حضرت وہ م اعظم شيعه يتهي؟ اگر وه شيعه نه يخه تو نم شيعه كيول؟

مم تو بقول المشافعي صرف اتنابي كبيل كركه:

\_"إِنْ كَانَ رِفَضًا حُسبُ الْ مُحَمَّدٍ فَ لَيَشْهَ دِ النَّهَالاَن إِنِّسَىٰ رَافِضٌ "

(الصواعق الحر قه ص۱۳۳)

اس شعر کا ترجمہ بھی ہم خود نہیں کرتے بلکہ علامہ اختر فئتے یوری کی زبانی کرتے میں وہ برق سوزال میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ:

"أكرة ل محمصلى الله عليه وسلم عد محبت كرف كا نام وفض بي توجن وانس اس یات کے گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ (برق سوزاں ص ۲۵۰۰) مزید تنیئے ابوز ہر ہ مصری کی عربی تاب کا ترجم کرتے ہوئے سید رئیس احمد

اوراس کی تعلیمہ ت وحواثی لکھتے ہوئے عطا اللہ حنیف بھو جیانی وہانی لکھتے ہیں۔ '' ایک روایت تن کےمطابق امام ابو حنیفه ٌعثمان میمانی کوفضیلت ویتے ہیں۔'' (امام احمد بن حتيل ص ۲۵۷)

۔ مسل علی ہم نے سی ان کی زباتی ممرہم آپ کے اس عقیدہ ذاتی میں والنہیں دیتے کیونکہ تقلید اعمال میں :ونی

الار (۲۵۰<del>)</del>

ے عقائد میں نہیں۔ ہے عقائد میں نہیں۔

ہماراعقیدہ وہی ہے جوتمام اہلنت کا ہے گرہم ان حنفی منفی لوگوں سے پوچھے
ہیں اور ان سنیت ہر بلویت کے تھیکیداروں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فتو کی ہے
جناب کا۔

اس کے بھارے عقائد بھی وہی ہیں جو چودہ سوسال پرانے ہیں۔ ایک بیہ بعد میں بھی دوئمبر مال آیا ہے جس کاعقیدہ بھی دوٹمبر ہے۔

جناب علامہ صائم بیشتی نے ایسے لوگوں کیلئے کہا ہے۔ یوہ دفت آگیا ہے کہ ہم نوج ڈالیں فریب سرایا نقا میں تہہاری یا بھرخود تنہیں اہلسنت کا پروہ رخ نجدیت سے ہٹانا پڑے گا

ميزان الكتب

حضرات گرامی ای دو نمبرسی لیعنی حفی منفی عقیده رکھنے والے ایک لاہور کے ملال نے ایک کا ہور کے ملال نے ایک کتاب لکھی ہے جس پر لاہوری کے ایک برعم خویش مناظر اسلام کی تقریظ بھی موجود ہے۔

اس کتاب میں اس ملال منفی خارجی نے اپنے علاوہ سب کوشیعہ قرار وے دیا

ہے حتی کہ اس شتر بے مہار کے حملوں سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ جائ ملاں معین کاشفی اور ابونعیم وصدر الافاضل مراد آبادی جیسے اکا بربھی نہیں نی سکے اور ان سب کوشیعہ قرار دے دیا گیا ہے۔

ے بدیں عقل ودائش بباید گریست فرد کو خرد کرد کو خرد کودوں کہدیا جنوں کو خرد جو جاتے آپ کا حسن کرشمہ ساز کے

حضرات محترم!

حضرت امام الخظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه نے حضرت جعفر صادق علیه السلام کی شاگر دی کو باعث فخر تصور فرمات ہوئے فرمایا کداگر بید دوسال (جن میں حضرت جعفر کی خدمت میں حاضر تھا) ندہوتے تو میں ہلاک ہوجا تا۔ بارگاہ اہل بیت سے علم حاصل کرنے کا یہ بیجہ تھا کہ جو مسئلہ کہیں حل نہ ہوتا وہ امام اعظم ایک سیکنڈ میں حل فرماتے۔

\_ سرائ تو ہے بغیر تیرے مجھتا ہے جو حدیث وقرآ ل پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

امام اعظمتم کی فقاہت

حضرت امام اعظم اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن امام اعظم اپنی دکان پر ہیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس طلاق وجیض کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی۔ آپ نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور امام حماد کے حلقہ درس کی طرف اشارہ کردیا جو آپ کے مکان کے قریب ہی تھا اور ساتھ ہی ہے جمی فرما دیا۔ جو کچھ جواب دیں جھے بھی بتلا دینا۔

چنانچہ اس عورت نے واپس پر جواب سنا دیا۔ اس سے امام صاحب کو انسوس ہوا اور اس وقت سے نقلہ سیکھنے کا ارادہ کرلیا۔ امام حماد کے حلقہ درس میں پابندی کے

ساتھ شریک ہونے لگے۔

یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے لیکن قدر مشترک واقعہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے۔

اس بارے میں امام اعظم کے الفاظ ریہ ہیں۔ ''خَدَعَتنِی اِمْرَأَةٌ وَزَهَدَتْنِی اُنْحُولی وَفَقَهَّتِنِی اُنْحُولی'' ''خَدَعَتنِی اِمْرَأَةٌ وَزَهَدَتْنِی اُنْحُولی وَفَقَهَّتِنِی اُنْحُولی''

''ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا۔ دوسری نے مجھے زاہر بنا دیا۔ ایک اور نے مجھے نقیہ بنا دیا۔' (امام اعظم ابوحنیفہ ص۵۳) بعض کتب میں یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک کنویں پر ایک لڑی کو یانی کا منکا بھرتے ہوئے دیکھا تواسے کہا کہ:

" اے لڑکی استعمل کر قدم رکھنا کہیں یاؤں پھسل کر مٹکا ہی ندٹوٹ جائے۔'' تو لڑکی نے مجھے بیہ جواب دیا کہ:

ے لڑکی تہیا میں ڈگی آں تے ایناں خطرہ ناہیں!

توں ڈگیوں تے خلقت ڈگ می سوچ کے قدم ٹکاویں
نامعلوم بیاڑک کی صورت میں مجھے کوئی فرشتہ ملا۔ میں نے اس کے بعد ہر قدم
سوچ سمجھ کر اور سنھال سنھال کرا تھا یا۔

\_ بوطنیفہ بد امام باصفا آل سراج أمثانِ مصطفے

امام باقر" سے ملاقات

یدی کتب میں بید ملاقات بہت غلط طریقہ سے بیان کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام حصرت امام اعظم کو اچھا نہ جانے تھے مگر اس ملاقات کی حقیقت ہم امام موفق ہے نقل کرتے ہیں۔ سنیئے اور خور سے سنیئے!

امام موفق بن احمد نے اپنی کتاب ''الموفق'' میں تحریر فرمایا کہ: ایک دفعہ امام اعظم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں امام باقرے ملاقات

انہوں نے فرمایا:

''آ ب وہی ابوصنیفہ ہیں جنہوں نے میرے نانا جان کے دین کو بدل دیا ہے۔'' امام اعظم نے فرمایا:

''آپ کو بینلط خبر پینجی ہے' مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور میں انکشاف حقیقت کروں۔''

امام باقر بیٹھ گئے اور امام اعظم ان کے سامنے دو زانو ہوکر بیٹھ گئے اور فر مایا بتلائے۔

''عورت کمزور ہے یا مرد''

انہوں نے کہا:"عورت"

فرمایا: ''اچھا بتلا یئے عورت کا حصہ کتنا ہے اور مرد کا کتنا؟''

امام ہاقرنے فرمایا: "مرد کے دوادر عورت کا ایک"

تب امام اعظم نے فرمایا:

'' دیکھئے اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت (جو کہ ضعیف ہے) کے دو جھے غرر کرتا۔''

مجر بوجها: "نماز افضل ہے یاروزہ"

فرمایا: "نماز"

امام اعظم نے فرمایا:

"اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت سے ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرواتا اورروزے کی نہ کرواتا کیونکہ نماز انصل ہے۔"

پھر پوچھا: نطفہ زیادہ نجس ہے یا بیٹاب'

فرمایا:" پیشیاب"

امام اعظم نے فرمایا:

"اگر میں قیاس ہے کام لیٹا تو بیٹاب سے عسل کو واجب قرار دیتا اور نطفہ ہے وضو کو فرض قرار دیتا مگر میں ایسانہیں کرتا ہوں۔"

تب امام باقر علیہ السلام نے امام اعظم کی شخسین فرمائی اور ان کی بینیانی پر بوسہ ریا۔ (الموافق جلد اول ص ۱۳۵)

حضرات گرامی! بدیس امام اعظم که:

امام باقر پہند کریں عرب وعجم پہند کریں اولیاء شلیم کریں آئمہ فقہ شلیم کریں

جن کی فقاہت کو جن کی فقاہت کو جن کی فقاہت کو جن کی فقاہت کو وہی امام اعظم خ

ر بوطنیفہ بد امام باصغا آل سراج امتان مصطفع

چور بھی پکڑا گیا ہوی بھی نے گئی

ایک آدی کے گھر رات کو چوری ہوگئی۔اس نے چوروں کو دیکھ کر پہچان لیا اور لگا ہو گئے۔ اس نے چوروں کو دیکھ کر پہچان لیا اور لگا ہو لئے۔ چوروں نے اس کے گلے پر چھری رکھ کر کہا کہ شم اٹھاؤ۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ کہ اگر تو کسی کو بتائے کہ فلاں تیرے چور ہیں تو تیری بیوی کو بنائے کہ فلاں تیرے چور ہیں تو تیری بیوی کو بنائے سے طلاق۔

بیوں وہیں سال ہے طف ویا کہ آگر میں کسی کو بتاؤں کہ سیمیرے چور ہیں تو میری بیوی کو تین طلاق۔

اب صبح ہوئی تو بحالت پریشانی بہت سے علماء کے پاس گیا اور مسئلہ کا طل دریافت کیا۔ سب نے کہا ال تو چلا گیا اب بیوی بچاؤ۔ مطمئن نہ ہوا۔ آخر کسی نے کہا کہ اگر مسئلہ کا صحیح حل جا ہے ہوتو امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ۔

چنانچه وه حاضر بارگاه امام اعظم موا درمسکله دریافت کیاب آن بر فرفراما: تمرحمه کی نماز میر سرمای ادا کرنالور میس براهان کرود

آپ نے فرمایا: تم جمعہ کی نماز میرے پاس ادا کرنا اور میں بیاعلان کروں گا کہہ مجھ سے بہلے کوئی شخص مسجد سے ند نکلے۔

میں اور تو دونوں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجا کیں گے۔ میں ہر آ دمی کو گزارتے ہوئے بنجھ سے سوال کروں گا۔ کیا یہ تیرا چور ہے۔

جب تک چور نہ آئے تم بتاتے رہنا کہ بیس بید میرا چور نہیں ہے اور جب چور واقعتذ آجا کیں تو تم خاموش ہو جانا۔

اس طررج مال بھی ال جائے گا بیوی بھی نے جائے گا۔

ر بوصنیفہ بد امام باصفا آل مراج اُمتانِ مصطفعً

بسراج تو ہے بغیر تیرے مجھتا ہے جو حدیث وقر آل بھرے بھٹکتا نہ بائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

منكرتون حيدے مناظره

بخدادیں یک روقی آیا اور اس نے آکر خلیفہ سے عرض کیا کہ میرے یہ تین سوال ہیں اگر ان سوالات کا جواب دینے والا آپ کی سلطنت میں کوئی ہے تو بلائے۔ بلائے۔

خلیفہ نے اعلان کرادیا۔ سب علماء جمع ہوئے۔ امام اعظم بھی تشریف لائے۔ رومی منبر پرچڑھا اور اس نے سوال کیا۔

اسمارخطابت

ا- بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟

۲- بتاؤخدا كارخ كدهري؟

٣- بناؤال وفت خدا كيا كرر ما ہے؟

بین کرسب علماء خاموش ہو گئے۔

امام اعظم آئے بڑھے اور فرمایا۔

میں جواب دوں گالیکن شرط میہ ہے کہ آپ منبر سے بیجے اتر آ کیل۔رومی منبر

ت ينج آ سيا-آب منبر پرتشريف ك آئ اورفرمايا:

ايے موالات وہرائے۔روی نے کہا:

بتائي: "خداس پهلے کون تفا؟"

فر مایا: " تنتی شار کرو۔ " رومی نے گفتی شروع کی ایک- دو- تین۔

آب نے روک کرفر مایا۔ایک سے پہلے گئیے۔

رومی نے کہا: ایک سے پہلے کوئی تنتی نہیں۔

فرمايا:

"جس طرح ایک سے پہلے گنتی نہیں اس طرح خداسے پہلے بھی کوئی نہیں۔

دوسراسوال دبرايية:

روی نے کہا: بتاہے خدا کا رخ کدھرہے؟

امام اعظم عليه الرحمة في ايك شع روش فرمائي اورفرمايا:

"بتائے اس کارخ کدھرہے؟"

رومی نے کہا: سب طرف کو۔

فرمایا: "جس طرح اس کارخ سب طرح کو ہے اس طرح خدا کارخ بھی سب

طرف کو ہے۔''

فرمایا: تیسراسوال و ہراہیے۔

الرابضطابت

روی نے کہا: بتائے خدااس وقت کیا کررہاہے؟

فرمايا:

"خدانے تجھے منبر سے ینچا تاردیا اور جھے اوپر چڑھا دیا۔" رومی بین کرشرمند ہوا اور واپس چلا گیا۔ (الموفق جلد اول ص ۱۷۸) یسراج تو ہے بغیر تیرے جھتا ہے جو حدیث وقرآ ل پھرسے بھنگتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابوحنیفہ

امام اوزاعی سے مناظرہ

۱۳۰۰ جری میں جب آ پ مکہ پنچے تو یہاں امکام اوزاعی سے رفع الیدین کے متعلق مناظرہ پیش آ گیا۔

امام اوزای پہلے ہی امام اعظم کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبد اوزای کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے یو چھا کہ!

"اے خراسانی کوند میں بدکون بدئی مخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت الوطنیفہ ہے۔"

بیان کرمیں واپس آیا اور تین دن مسلسل امام صاحب کے عمدہ عمدہ مسائل منتخب کے عمدہ عمدہ مسائل منتخب کے اسلام دن اپنے ہمراہ کتاب کے کر آیا اور امام اوز اعلی کی خدمت میں پیش کے۔ تیسرے دن اپنے ہمراہ کتاب کے کر آیا اور امام اوز اعلی کی خدمت میں پیش کی۔

امام اوزائی نے پوچھا یہ مسائل کس نے بیان کئے ہیں۔ میں نے کہا: عراق میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام نعمان ہے۔ امام اوزائی نے کہا بیتو بڑے پاید کے شخ معلوم ہوتے ہیں جاؤان سے علم حاصل کرو۔ میں نے کہا جی ہاں بیون نعمان ہیں جن کی کنیت ابو حذیفہ ہے اور جن کے پاس جانے سے آپ مجھے روکتے ہیں۔ (امام اعظم ابو حذیفہ ص ۸۲ ص ۸۲)

رسراج تو ہے بغیر تیرے مجمتا ہے جو حدیث وقرآل محر سے بھکتا نہ بائے رستہ امام اعظم ابوطنیفہ

سفیان بن عینید کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ میں دار حناظین میں جمع ہوئے تو امام اوزاعی سنے امام اعظم سے بوعمار آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکو عمل میں جاتے وقت اور رکو عمل سے اٹھتے وقت رفع البدین کیول نہیں کرتے ؟

امام اوزای نے فرمایا: عجیب بات ہے۔

مجھ سے زہری نے بروایت سالم۔

"عَنْ آبِيِّهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

بى نقل كيا ہے كه آب رفع اليدين كرتے تھے۔

امام اعظم رضى اللدعندن جواب ديا-

جھے سے امام حماد نے بروانیت ابراہیم تخفی

"عَنْ عَلْقَمَةً وَاسْوَدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح مسلوۃ کے علاوہ رفع البدین نبیس کرتے تھے۔

امام اوزاعی نے کہا کہ میں تو زہری عن سالم عن ایبیہ سے روایت بیان کررہا ہوں اور آب کہتے ہیں کہ

"حَدَثِنِي حَمَّادٌ الْخ"

" بھلا کوئی جوڑ بھی ہے"

حضرت امام اعظم في فرمايا:

حماد زہری سے زیادہ نقیہ تھے اور ابراہیم سالم سے افقہ تھے اور علقمہ ابن عمر سے نقہ میں کم نہیں تھے۔

امرادخطابت

اگر چدا بن عمر کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے اور عبداللہ بن مسعود بہر حال عبداللہ بن مسعود ہیں۔

پس بہ جواب س کرامام اوزاعی خاموش ہوگئے۔ (سندام اعظم باب دفع البدین) مراج تو ہے بغیر تیرے مجھتا ہے جو حدیث وقرآ ل پھر سے بھٹکتا نہ بائے رستہ امام اعظم ابوصنیفہ

امام شافعی کی عقیدت

حضرت امام شافعی جب امام اعظم قدس سره العزیز کی قبر انور پر حاضری دیتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے۔

قنوت نازله نهريزها كرتے يتھے۔

کسی نے پوچھاحضور! آپ تو خود امام ہیں اپنی فقہ چھوڑ کریہاں پر فقہ خفی کے مطابق نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟

فرماتے کہ اس قبر والے کا احترام کرتا ہوں۔ (جاء الحق خصہ دوم ص ۲۲۸)
امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب جھے کوئی حاجت ہیں آتی ہے تو ہیں بغداد
شریف امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں۔ دورکعت نفل پڑھ کرامام اعظم کی قبر
شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہوجاتی ہے۔
شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہوجاتی ہے۔
(جاء الحق حصہ دوم ص ۲۲۸)

حضرات كرامي!

حیات ظاہری ہی میں نہیں بلکہ بعد از وصال بھی امام اعظم کی قبر مبارکہ کی برکت سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے امام شافعی کی دنیاوی حاجت کیلئے نہ جایا کرتے تھے۔ جایا کرتے تھے۔ جایا کرتے تھے۔ جایا کرتے تھے۔ بہراج تو ہے بغیر تیرے بختا ہے جو حدیث وقرآ ل کے مراج تو ہے بغیر تیرے بختا ہے جو حدیث وقرآ ل کھر سے بھٹل نہ یائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ

#### وفات

حفرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی جمد کا دن مہینہ شوال بروایت ویگر رجب یا شعبان کا تھا۔ وہ اچھا۔ وقت کے فلیفہ کو آپ کی طرف سے اندیشہ تھا کیونکہ آپ کی مقبولیت قید کی حالت بیں اور بھی زیادہ ہوگئ تھی۔ فلیفہ نے آپ کو تید کر رکھا تھا اس لئے وجو کہ بیں آپ کو زہر وے دیا گیا جس وقت آپ کو علم ہوا تو سجہ وشکر اوا کیا اور جان جان آفرین کے ہرد کر دی۔ "اِنّا یللہ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنّا اِلْکِهُ وَ اَجِعُونَ"

آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے سیجے کہ ذفن کے بعد جالیس دن تک آپ کی قبر پرلوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق قبر شریف خیرزان کی قبر پرلوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق قبر شریف خیرزان کی قبر پرلوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق قبر شریف خیرزان کے مقبرے میں بنائی گئی۔ (امام اعظم ابوضیفہ ص ۱۱۱) میں 100

## 4 • 4 - ••

فضائل ماه رمضان

خطبه

"الْحَدُدُ اللهِ وَكَفَى وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْمُدَرِسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْاَنْبِيَآءِ وَعَلَى اللهِ التَّقَى وَاصْحَابِهِ الْكِرَامُ الْعُلَى" الْاَنْبِيَآءِ وَعَلَى اللهِ التَّقَى وَاصْحَابِهِ الْكِرَامُ الْعُلَى " الْاَنْبِيَآءِ وَعَلَى اللهِ التَّقَى وَاصْحَابِهِ الْكِرَامُ الْعُلَى " الْاَنْبِيَآءِ وَعَلَى اللهِ التَّقَى وَاصْحَابِهِ الْكِرَامُ الْعُلَى "

فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْلَٰنِ الرَّحِيْمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي الْفِرِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِنْتٍ مِّنَ الْهُلَى وَالْقُرْقَانُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ.

درودشريف:-

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حضرات كرامي!

یہ ماہ مبارک رمضان سے قبل شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس لئے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں استقبال رمضان کے سلسلہ میں اس ماہ رمضان کے نضائل قرآن وحدیث سے بیان کئے جا کیں سے۔

سب سے پہلے آپ حضرات توجہ سے بید چنداشعار جو کہ ای سلسلہ میں تقیرنے کھے ہیں ساع فرمائے۔

جلدسوم

ریکی احادیث کا ترجمہ ہیں اور فضائل رمضان کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں اور فضائل رمضان کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے کہ ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحد لمحد تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے

ی از میرا رست دور رسال کیم معفرت میم تبیرا پہلا عشرہ رحمتیں کیم معفرت میم تبیرا باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے باغ جنت کی بشارت واہ داہ کیا بات ہے

روزہ وقرآں کریں کے حشر کے میدان میں

ائے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے

بردھ کے ہے جوشب عبادت میں براروں ماہ سے

تيرے دائن كى ہے زينت واو واو كيا بات ہے

وامن مرور کو بجر دے محویر مقصود سے!

مو سکے کیا تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے

عظمت رمضان کی وجو ہات

حضرات گرامی! رمضان المبارک صرف ای لئے معظم و موقر نہیں ہے کہ اس میں روز ان فرض کئے سے ملک اس کی تعظیم وتو قیر کی اور بھی بہت می وجو ہات ہیں۔ مثلاً

تين رمضان المبارك كومخدو يمدكونين سيدة النساء الل الجنة حضرت سيده فاطمة الزجره سلام النه عليها كابوم وصال -

دس رمضان المبارك كوفتح مكه اورام المونيين سيده خديجه الكبرى سلام التُدعليها كا يوم وصال ـ

ستره رمضان المبارك كوفتح جنك بدر سيده عنيد عائشه صديقد بنت صديق سلام الله عليها كابوم وصال \_

انفاره رمضان كوحضرت داؤ دعليه السلام برز بورنازل موكى \_

جلدسوم

انیس رمضان کوحفرت موئی علیه السلام پر تقرات نازل ہوئی۔ بیس رمضان کوحفرت بیسی علیه السلام پر انجیل نازل ہوئی اکیس رمضان کوحضرت شیر خداعلی المرتضلی علیه السلام کا یوم شہادت۔ چھبیس رمضان السبارک کوقر آن کریم نازل ہوا۔

استقبال ماه برمضان

محترم سامعین حضرات!

جب شعبان المعظم كا آخرى دن آيا تو سركار دو عالم عليه السلام نے فضائل رمضان السبارک پرمشمنل ایک طویل خطبه ارشاد فرمایا۔

ای لئے علماء کرام وخطباء عظام رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی استقبال رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے فضائل رمضان المبارک بیان کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان فاری نے ارشادفر مایا کہ:

"خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِرِ يَوُمَ مِنْ شُعْبَانٍ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مُنْهَرٌ مُبَارَكٌ"

(مشكوة شريف ص١١١)

اورالله نعالی فرما تا ہے۔

"شَهْرُ دَمَطَانَ الَّذِي النَّولَ فِيْهِ الْقُرُانُ" (پا مورة البقرو آيت نمبر١٨٥) "رمضان المبارك كاوه مهنينه جس ميس قرآن كريم نازل كياعميا"

رمضان کی وجہ تشمیہ

منسرقرآن كريم الامت حضرت مفتى احمد بإرخان تجراتي رحمة الله عليه فرمات

ہیں کہ یابدرمضاء ہے۔

. رمضاموسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے کہ زمین دہل جاتی ہے اور رہیے کی فصل خوب ہوتی ہے۔

چونکہ میں مہینہ بھی دل کی گردوغبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی تھیتی ہری بھری ہے۔ اور اس سے اعمال کی تھیتی ہری بھری رہتی ہے۔ اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں۔

یا بدرمض سے بناجس کے معنی ہیں گرمی یا جانا۔

چونکہ اس زمانہ میں مسلمان بھوک بیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا بیا گناہوں کوجلا ڈالٹا ہے اس کئے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔

(تفسيرنعيمي بإره ثاني ص ١٢١ مطبوعه تجرات)

#### رمضان اللدكانام ہے .

"قَالَ مُجَاهدٌ"

حضرت مجابد نے فرمایا "اکو مَضَانُ اِسْمُ اللهِ" رمضان اللّٰدکا نام ہے

اس لتے بیندکہا کروکہ:

"جَاءً رَمَّطَانُ وَذَهَبَ رَمَطَانُ وَللْكِنُ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَطَانَ وَللْكِنُ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَطَانَ وَلَاكِنُ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَطَانَ وَلَاكِنُ قُولُوا جَآءَ شَهُرُ رَمَطَانَ (الحديث)

"رمضان آیا اور رمضان گیا بلکه کہا کرو رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا۔"

ال لئے کہ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے اور مضان اللہ کا نام ہے اگرتم کہو کے کہ رمضان اللہ کا نام ہے اگرتم کہو کے کہ رمضان آیا تو مطلب میہ ہوگا کہ اللہ آیا۔ اور میہ کہنا ورست نہیں ہے۔ اس کوشہر رمضان بعنی اللہ کا مہینہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس مہینہ بیس شب وروز اللہ کی عبادت

=[امرارطابت

ے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے۔ لحمہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے

اللدكورمضان سے بیار ہے

حفرات محترم!

مفسرین کرام نے فرمایا کہ سمال کے بارہ مہینوں کی مثال ایسے ہے جیسے بوسف علیہ السلام کے بارہ بھائی۔

جس طرح ان باره میں سے حصرت بوسف علیہ السلام حضرت لیتقوب علیہ السلام کوزیادہ محبوب شخصہ

ای طرح ان بارہ ماہ جس سے رمضان المبارک اللہ تعافی کو زیادہ محبوب ہے۔
یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم جس سوائے رمضان المبارک کے مہینہ کا نام
لے کر ذکر نہ فرمایا اور جب رمضان المبارک کی باری آئی تو فرمایا:

"هَ هُرُّ رَمَّضَانَ الَّذِي النَّوْلَ فِيهِ الْقُرْانُ" (باسورة التروآية بُردام) معزات كرامي!

الله تعالى في رمضان المهارك كاعظمت بيان كرقيم بوئ اس كالمهااسب زول قرآن بيان فرمايا اورجب تي كريم عليه السلام في استقبال رمضان كالخطبه ارشادفرمايا تواسى نزول قرآن كى شب كاسب في يهلي وكرفرمايا-

ملاحظہ ہو! حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے

فرمايا:

شب قدر

ا \_ الوكوا تم يطليم اورمبادك مبيد سابيكن بور إ ب وهميندك " فيله لَيْلَة عَيْرٌ مِنْ الَّفِ شَهْرٌ" (مَكَالُوة شريف ص ١٤١)

(جلدسوم)

والمورضلابت

"جس میں ایک ایس رات ہے جو ہزار ماہ (کی میادت) ہے بہتر ہے۔" بدرات نزول قرآن بی کی شب میار کہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ:

"لَيُلَةُ الْفَدُرِ عَيْرٌ مِنْ اللّهِ شَهْرٍ" (ب ٣ سورة القدر آيت نمبر ٣)
"شب قدر بزار ماه (كَ عبادت) سه بهتر به-"
فقير في عرض كياكه

ربور کے ہے جوشب عبادت میں ہزاروں رات سے تیرے دامن کی ہے زینت واہ واہ کیا بات ہے!

ليلة الميلاد

صاحب مواجب اللد نيدامام قسطلاني رحمة الله عليه فرمات بيل كه:

"اگرتم بیکو سے کہ جس وقت ہم نے بیکا کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیدا ہوئے تو کون کی رات افضل ہے؟ لیلة القدر افضل ہے یا آپ کی ولادت کی رات ؟ اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ تی کریم علیہ العسلوة والسلام کی ولادت کی رات کی رات کی اللہ القدر سے تین وجو ہات کی بنا پر افضل ہے۔"

(سيرت محمد بيزجمة المواجب الملد ميمطبوعه مكتبه رحمانيدلا جوزص ١٥١)

حضرات گرامی پیته جلا:

قرآن آیا معاحب قرآن آیا مزار ماہ سے افضل کیلۃ القدر سے افضل ليلة القدر مين ليلة الميلاد مين ليلة القدر ليلة الميلاد

جولوگ لیلة القدر کے جشن کو جائز کہتے ہیں لیلة المیلاد کے جشن کو کیوں ناجائز بتاتے ہیں۔

(الرارخطا بر

يەنلىفەمىرى مجھىمى آج تكنېس آسكاكە:

جش قرآن تو

اورجشن صاحب قرآن ت**اجائز** 

آخر كيول؟

صرف صاحب قرآن سے محبت ندہونے کی دجہ سے ہے۔

یاد رکھو! اگر صاحب قرآن سے محبت ند کرو سے تو محبت قرآن کا تہبیل کوئی

فائدہ نہ ہوگا کیونکہ قرآن تو۔ کی غیرمسلم سکموں مندووں اور انگریزوں کو بھی یاد ہے

مكروه بايمان كے بيان بى بيں۔

درولیش لا ہوری علامہ اقبال نے سیح فرمایا ہے کہ:

۔نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ بطی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہونہیں سکتا

فضائل شبب قدر

حضرات گرامی! نی کریم علیه السلام سے حضرت ابو ہر براہ نے روایت فرمائی ہے کہ آ یہ نے فرمایا:

"مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِولَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (بَخَارِي شَرِيْفَ عِلْداوّل ص ١٢٥)

"جوفض ليلة القدر من ايمان كماته اورثواب كى نيت سے (عمادت كيلئے) كمر ابوا۔ اس كے وقط تمام كناه معاف كرديئے جاتے ہيں۔"
حضرت انس فرماتے ہيں كہ نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
"إِنَّ هِلَا الشَّهْرَ قَدْ خَضَرَ كُمْ وَفِيْهِ لَيُلَةٌ خَدْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ مَنْ الْخَدْرَ كُمْ وَفِيْهِ لَيُلَةٌ خَدْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْدٍ مَنْ الْخَدْرَةُ وَلا يُعْمَرُمُ خَدْرَهَا إِلاَ مَحُرُومٌ"
حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَدْرَ كُلَّهُ وَلا يُعْمَرَمُ خَدْرَهَا إِلاَ مَحُرُومٌ"

. (ابن ماجهشریف ص ۱۱۹)

" بے شک تمہارے اوپر ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری می خیر سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہنا مگر وہ شخص جو حقیقتا محروم ہی ہو۔''

#### فرشتے اور روح القدس اس میں اترتے ہیں

الله تعالى ارشاد قرماتا بيك.

حضرت السُّفر ماتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
"إِذَا كَانَ لَيْسَلَةُ الْفَسَدُرِ نَوَلَ جِبْوَائِيسُلُ فِنَى كَكَبَةٍ مِنَ الْمَلْئِكَةِ
يُسْطَسَلُونَ عَلَى كُلِ عَبْدٍ قَسَائِسِمِ اَوْ قَسَاعِيدٍ يَوْكُو اللهُ عَزْوَجَلَ" (مَكُلُوة شريف ص ١٨٦)

"جب لیلة القدر کی رات ہوتو (اس میں) جرائیل علیہ السلام نازل ہوت ہیں۔ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اور ہر اس آ دمی کیلئے دعائے رحمت فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرر ہا ہو یعنی کہ عبادت میں مصروف ہو۔"

آخرى عشره ميں تلاش كرو

ام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که شهب اسری کے دولہا علیدالسلام نے ارشاد فرمایا:

جلدسوم

"تَحَرُّوا لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْا وَاخِرِ"

(مفکلوة شریف ص ۱۸۱)

' حمیلة القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں علاق کرو۔

ليلة القدركي علامات

حضرت عباده بن صامت فرمات بي كدني اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:
"وَمِنْ اَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيُلَةٌ بَلْبَحَةٌ سَالِيَةٌ سَّاكِنَةٌ سَاجِبَةٌ لَا حَارَةٌ وَلا "وَمِنْ اَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيُلَةٌ بَلْبَحَةٌ سَالِيَةٌ سَّاكِنَةٌ سَاجِبَةٌ لَا حَارَةٌ وَلا بَارِدةٌ كَانَ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا وَلا يَجِلُ لِنَجْمِ أَنْ يُرْمِلَى بِهِ يَلْكَ اللَّيْلَةٌ حَتْى الصَّبَاحَ"

"اوراس کی علامات میں سے یہ بیں کہ دو رات کملی ہوئی چیکدار ہوتی ہے۔ ماف شفاف ندزیادہ کرم ندزیادہ مشتری کویااس رات میں جاند کھلا ہوا ہے اس رات میں آسان کے تارے شیاطین کوئیس مارے جاتے یہاں تک کوئیس مارے جاتے یہاں تک کوئیس مارے جاتے یہاں تک کوئیس موجاتی ہے۔"

"وَمِنْ اَمَارَاتِهَا اَنَّ الشَّمُسَ تَطُلَعُ صَبِحْتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَةً وَمَا اللَّهُ الشَّالِيْنَ اَنْ يُنْحُرَجُ مَعَهَا كَانَهَ النَّهُ الشَّيلِطِيْنَ اَنْ يُنْحُرَجُ مَعَهَا يَوْمَنِدُ" (تغير درمنشور زيراً بت فركوره سورة القدر)

" نیز اس کی علامتوں میں سے بیمی ہے کہ اس کے بعد میں کوسورج بغیر
" نیز اس کی علامتوں میں سے بیمی ہے کہ اس کے بعد میں کوسورج بغیر
" میں شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ بالکل ہموار کئید کی طرح جسے چودھویں
شب کا جا تد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفاب تک شیطان کو اس
کے ساتھ لکلنے سے روک دیا۔"

بيستائيسوس

عكيم الامت علامه منتى احد يارخان مجراتي فرمات بي-

اكويطابت

معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے (روح البیان) کیونکہ لیلۃ القدر میں نو حروف ہیں اور یہ لفظ اس سورۃ (القدر) میں تین مرتبہ آیا ہے جس سے ستائیس حاصل ہوئے۔معلوم ہوا کہ دہ ستائیسویں شب ہے۔(تنبیریسی یارہ ٹانی میں ۱۲۲)

#### شب قدر كاسبب

حفرات گرامی!

اس رات کی برکت وفضیلت کیوں بڑھائی گئی اور بیہ جمیں کیوں عطا کی گئی۔ اس سلسلہ میں حضرت ضیاء الامت پیر کرم شام الاز ہری اپنی تفییر میں حضرت قاضی شاء اللہ یانی بین کا ایک پیرا گراف نقل کرتے ہیں کہ:

''نی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمروں میں استے صالحہ نہ کرسکیس سے۔ جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں سکتے عمروں میں سکتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

"فَاعُطَاهُ اللهُ لَيُلَةَ الْقَدِرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرٍ"

"لَوْ الله تعالىٰ نے اپنے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کولیلۃ القدر عطا
فرمائی جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے۔" (تغییر ضیاء القرآن جلد پنجم ص ١١٩)
فضائل ماہ رمضان

ثی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس سے آگے فرمایا:
"شَهُرُ جَعَلَ اللهُ صِیاحَهُ فَرِیْضَهُ وَقِیامَ لَیکَتِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرِّبَ فِیْهِ
بِنَحْمَسُلَةٍ کَانَ کَمَنْ اَزَّی فَرِیْضَهُ فِیْ مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَزُی فَرِیْضَهُ
بِنِحْمَسُلَةٍ کَانَ کَمَنْ اَزَّی مَنْ فِرِیْضَهُ فِیْ مَاسِوَاهُ وَمَنْ اَزُی فَرِیْضَهُ
کَانَ کَمَنْ اَزُی مَنْ بِیْنَ فَرِیْضَهُ فِیْمَا مَنوَاهُ" (مَفَلُوةِ صَالا)
مُکانَ کَمَنْ اَزُی مَنْ بِیْنَ فَرِیْضَهُ فِیْمَا مِنواهُ" (مَفَلُوةِ صَالا)
مُکانَ کَمَنْ اَزُی مَنْ بِیْنَ فَرِیْضَهُ فِیْمَا مِنواهُ" (مَفَلُوةِ صَالا)
مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَا الله

شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جبیبا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کئے۔

ایک نیکی کا نواب سات سوگنا تک

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہر بری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ الْدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمُثَالِهَا اللَّى سَيْعِمِأَيِّهُ ضِعْفِ" (مَثَكُوة شريف ص ١٤١)

''ابن آ دم کا ہر گمل دی گناہ سے سات سوگنا تک بوھایا جاتا ہے۔''
حضرات محتر م! یہ تواب عام مہینوں میں ہے کہ ایک نیکی کا تو اب اللہ تعالیٰ اپنی
رحمت کے ساتھ دی گناہ سے سات سوگناہ تک بوھایا تو ماہ رمضان میں ایک نقل
فرض جیبا اور اس ایک نقل کے بدلہ سات سوفرض تک تواب بوھ جاتا ہے اور ایک
فرض سر فرضوں جیبا اور سر کو پھر سات سوگنا بوھایا دیا جاتا ہے۔

۔ اہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لیے لیے لیے تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے دامن سرور کو بھر دے محومر مقصود ہے! موسی کی تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے ہو سکے کیا تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے

ابواب جنت وابواب رحمت

حضرت ابو ہرمرہ نے فرمایا کہ حضور صادق ومصدوق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

"إِذَا دَحَلَ رَمَ صَانَ فَيَعَتُ آبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فَيَحَتُ آبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فَيَحَتُ آبُوَابُ السَّمَآءِ وَفِى دِوَايَةٍ فَيَحَتُ آبُوَابُ الْجَهَنَّمِ وَمُسُلِّسِكَتِ الشَّيَاطِينُ آبُوَابُ الْجَهَنَّمِ وَمُسُلِّسِكَتِ الشَّيَاطِينُ وَلِي دِوَايَةٍ فَيَحَتُ آبُوَابُ الرَّحْمَةِ" (مَثَكُونَ مَسَلَانً مَسَلَانً مَسَلَانً مَسَلَانً مَسَلَانًا)

= (الراز فطابت

"جب رمنمان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آ سانون کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور ایک رو ایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور جہنم دروازے ہند کر دینے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید آر لیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق (آ سان کے علاوہ) رحمت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔

بارب *ر*یان

حضرت مهل ابن سعد أنى كريم عليد التحية والتعليم يدوايت كى بكرة ب

فرمايا:

"فِي الْحَنَّةِ ثَمَانِيَةُ آبُوَابٍ مِّنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدُخُلُهُ اللَّالَطَائِمُونَ" (مَثَلُوة شريف ص١٤١)

"جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کا نام ریان سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے۔ اس میں صرف روز ہے دارہی داخل ہوں گے۔"

باقی دروازوں سے

تمازي

یاتی دروازوں سے

زكوة

باقی دروازوں سے

حا.گ

باقی دروازوں سے

درودي

یاتی دروازوں سے

باقی سب

حمر

ریان درواز ہے سے

صرف روزے دار میان کا دروازہ ہے۔

علم غيب مصطف

حضرات گرامی!

بہت سے مولوی ملوانے بیر حدیث تو پڑھتے ہیں تکر سرکار علیہ السلام کاعلم غیب نہیں مانتے حالانکہ

> نہیں دیکھے نہیں دیکھے نہیں دیکھے

جنت کے دروازے کی مولوی نے جنت کے دروازے کی ملال نے جنت کے دروازے کی قرقے نے جنت کے دروازے کی قرقے نے

جب دیکھے ہیں تو وہ ہم سے غائب ہیں۔

پند کیے چلائی کے بتانے ہے۔

معلوم ہوا۔

جوہم سے غائب ہے نی اسے جانتے ہیں۔ یہ علم غ

ریہ بی علم غیب ہے۔ سے میں

غیب اے بی کہتے ہیں جوہم سے غائب ہو۔

"مَاغَابَ عَنَّا"

حواس خسيه جس كا ادراك ندكر تكيس

اب حواس خمسه نے تو جنت کے دروازوں کا ادراک نہ کیا۔

نی کواس کاعلم ہے۔

كيهاسيا ادرسيا مسلك بالسنت جماعت منى بريلوى كا-

خاص یا مج اشیاء

معزات محترم! معزت سيدنا ابو بريرة فرمات بين كدمرور عالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"أَعْطِلْتَ أُمَّتِى خَمْسَى خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تَعْطُهُنَّ أُمَّةً وَاللَّهُ مُعْطُهُنَّ أُمَّةً وَالْمُ مُعُطَّهُنّ أُمَّةً وَاللَّهُمْ" ( اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمْ " ( اللَّهُ إِلَى اللَّهُمْ " ( اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

"میری امت کورمضان شریف کے بارے میں بانچ ایسی چزیں عطاکی

سی ہیں جو پہلی امتوں کوعطا نہ کی سیکی۔'' روز ہ دار کے منہ کی بدیو

پېلى چېز فرمايا:

"خُلُوْفُ فِيمِ الصَّائِمِ اَطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ" (مَثَكُوْة شريف ص ١٤١)

"روزه دار کے مند کی بد بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پہندیدہ

- به به حضرات گرامی!

بیکتنی عجبت کا اظہار ہے۔ پروردگار عالم اللی کی طرف سے ہم نے کئی ایسے مجازی محبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے محبوب کے ہونٹ چو ماکرتے ہیں اور بیہ ان کا اظہار محبت ہوا کرتا ہے۔

فرمایا: بندے تو نے میری خاطر سب کچھ جھوڑ کر اپنے آپ کو روزہ دار رکھا۔ اب جھے تھے سے اتن محبت ہوگئ کہ میں تیرے ہونٹ چوموں۔

محریس چومنے سے پاک ہوں اس لئے میں نے اپنی محبت کا اظہار ہوں کیا کرروزہ دار کے مندکی بدہو مجھے مشک سے زیادہ پہند ہے۔

مسلك حنفيه وشافعيه

حضرت امام شافعی علید الرحمة نے اس حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ روزہ دار کو مسئل مسواک نہیں کرنی جائے گہاں سے یہ بد بوزائل ہوجاتی ہے جو خدا وند قد وس کو مشک سے زیادہ پہند ہے۔

محرام اعظم حضرت سیدنا ابوطنیفدنعمان ابن ثابت نے فرمایا: مسواک ضرور کروجس کے مندکی بدیواللہ کریم کواتنی پہند ہے اس کی خوشبوکتنی پہند بیرہ ہوگ ۔ کروجس کے مندکی بدیواللہ کوشبو پیدا کروں

#### دریاؤں کی محصلیاں

دوسری خصوصیت فرمایا:

"وَتَسْتَغُفِرُلَهُمْ الْحِتيَانُ حَتَى يَفُطِرُو " (اللَّهِ مَا الْحِتيَانُ حَتَى يَفُطِرُو " (اللَّهُ مَ

"ان کے لئے دریا کی محصلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی ہیں۔"

علاء كرام نے بيا حاديث مباركہ سے اثبات پيش فرمايا كه روزه داركا سونا بھى عبادت بيش فرمايا كه روزه داركا سونا بھى عبادت بيں ہے۔ اس لئے اس كے واسطے دريا كى محيلياں تك دعا كرتى بيں۔

ی لحد لحد تیرا رحمت واه واه کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت داہ داہ کیا بات ہے

#### جنت آ راستہ کی جاتی ہے

تيسري خصوصيت فرمايا:

ا کویا کہ جنت دلبن کی طرح آ راستہ ہو کرروزہ دار کا انتظار کرتی ہے .....لوگو!

نمازی جنت کا منتظر

آمانی جنت کا منتظر

حاجي

ز کوتی جنت کا منتظر

در دری جنت کا منتظر ...... محر

روزه دار کی منتظر

جنت

#### روزه کی جزاخو د جنت والا

جنت بی نہیں بلکہ حدیث قدی میں ارشاد خداوندی ہے کدروزہ کی جزامیں خود ہوں۔
"اکصّوم لِنی و آنا آ بخوِی بِهِ" (مشکوۃ شریف ص ۱۱۲)
"روزہ میر ہے لئے ہاور میں خوداس کی جزاہوں۔"
ہے تیرے کرم ہے بے نیاز کون سی شکی ملی نہیں!
حجولی بی میری تنگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

#### شیاطین قید کر دیئے گئے

تيسرى خصوصيت ..... مركار دوعالم عليه السلام في فرمايا: "تُصَفَّدُ فِيهِ مَوَدَةِ الشَّيَاطِيْنَ فَلا يَخْلُصُوْ ا فِيهِ اللَّى مَا كَانُو ا يَخُلُصُونَ اللَّهِ فِي غَيْرِهِ" (بيهِ قَيْ)

''اس میں سرکش شیاطین قید کر لئے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔''

حضرات گرای قدر!

شیطان تو تید ہوتا ہے گراس کے شتو گڑنے قید نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا رمضان وہ بیار ضرور رہتے ہیں جو پورے سال صحت مند ہٹے کئے تھے۔ تا کہ روزہ نہ رکھنا پڑے۔ ہوٹلوں کے اردگر دیاوریں تان کر کھاتے ہیے رہیں

ما تدرورہ مدرسا پرے۔ تحویا کدمنظر ہوں ہوتا ہے۔

ے کدھرکو جارہے ہو کدھرکا خیال ہے! بیار جانوروں کا یمی تو ہیپتال ہے! بیار عام کے مسلمان ہیں اگر:

جلدسوم

(الموارخطابت)=

میں حضرت سلیمان فاری کی روایت سے استقبال رمضان پر حضور علیہ السلام که خطبه آب کوسنا رہا تھا۔

چنانچه وه فرمات بین کرآب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "وَهُوهِ شَهُرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ لَوَابُهُ الْجَنَّهُ" (مَثَلُوة شریف ص۱۷۱)
"اور بیصر کام بینه ہے اور صبر کا تواب جنت ہے۔"

الله تعالی این بندوں کے خلوص کو دیکھنا جا ہتا ہے کہ گیارہ میننے میری نعمتیں کھانے والے صرف ایک ماہ میری نعمتیں کھانے والے صرف ایک ماہ میری رضا کی خاطر مینعتیں جھوڑ بھی سکتے ہیں؟ مبر کر سکتے ہیں؟

#### الله صابرون کے ساتھ ہے

اے صبر کرنے والو!

صبر سے کام لے کراس کی رضا جوئی حاصل کرنے والووہ فرماتا ہے کہ:
"إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِوِيْنَ" (پاسورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۵۳)
"لِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِوِيْنَ" (پاسورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۵۳)
" بِ فَنَک اللهُ مَبر کرنے والوں کے ساتھ ہے"
سرکار اعلیٰ حضرت کی روزہ کشائی

یہ کیسا صبر ہے کہ ہرتنم کے ماکولات مشروبات سامنے ہیں۔ کھانے کی قدرت بھی ہے جیپ کر کھاتے تو تمسی کو پینة بھی نہیں چل سکتا۔ معرب بند

مركها تاتبين ..... كيون؟

صرف حصول رضائے خدا بھیلئے۔

اعلیٰ حضرت مجدو دین وملت شاہ احمد رضا خال تا جدار بریلی شریف علیہ الرحمة نے ساڑھے جارسال کی عمر مبارک میں پہلا روزہ رکھا۔

دو پہر کے وقت جب بھوک اور پیاس نے تنگ کیا تو آپ کے جدامجد آپ کو ایک کمرے میں لے مجھے اور فر مایا بیٹا۔

میم شائیاں کھانے کی چیزیں مینے کی اشیاء سب مجھموجود ہے۔کوئی تمہیں دیکھ

بھی نہیں رہالہٰ دائم کھالو۔

جواب لا جواب دیا۔عرض کیا دادا جان بیتو ٹھیک ہے کہ بچھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مكر جب كاروز وركھا ہے اور جس كيلئے ركھا ہے وہ تو د مكھر ہا ہے۔اللدا كبر! بیصبر کامہینہ ہے اور فرمایا صبر کا اجر جنت ہے۔

روزه رکھو جنت بھی ملے گی' جنت والا بھی ملے گا۔ سبحان اللہ!

### للم خواري كامهينه

«هنرات گرا**ی!** 

ای خطبه میں سرکار نے ارشادفرایا:

"وَشَهُوُ الْمُوَاسَاةِ" (مَشَكُوة شريف ص١٧١)

" بيغريول كي عم خواري كامهينه ہے۔

لینی بیمت سوچنا که اگر کسی غریب کوروزه رکھنے ادر افطار کرنے میں مدد ۱ و گ توتم رزق کی طرف ہے گھائے میں ہو جاؤ کے بلکہ تم غریبوں کوسحری وافضاری میں مدد دوتو تمهارا رزق بردهایا دیا جائے گا۔

"وَشَهُرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ" (مَثَكُوة شريف ١٥٣٥) " ہے وہ مہینہ ہے جس میں موکن کا رزق پڑھ جاتا ہے۔"

#### جونسي كاروزه افطار كرائ

حضرات گرامی!

ر ، زه انظار کرانے والے کا صرف رزق ہی نہیں بوھتا بلکہ فرمایا: "مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَـةً مَغْفِرَةً لِلدُّنُوبِهِ وَعُتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَـهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ"

(مفكوة شريف ١١١١)

"جواس ماہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی معفرت ہوجاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کردی جاتی ہے اور اس کو روزے دار بھتنا تو اب ملا ہے جبکہ اس کے تو اب میں کی نہیں ہوتی۔"

ایک روز وافظاد کرنے سے جارکام ہو گئے۔

الله تمام گناہوں کی مغفرت ہوگئی۔

الم جنم ے آزادی کا پروانیل کیا۔

ا روز اد وارجتنا تواب ل كيا-

الله روز \_ دار كا تواب مى كم شهوا -

۔ ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے ' لحد لحد تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے

غریبوں کے حامی ہمارے نی

محابه كرام عليم الرضوان في عرض كيا:

يارسول التدملي الله عليه وسلم أكركوني هخص غريب بهواور سيحد كملا بلا شهسكما بوتو

رسول الشعليدالسلام في قرمايا:

"يُعْطِى اللهُ عِنْ النَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مُذُقَةِ لَبَنِ أَوْ تَمْرَةٍ فَسَرْبَةٍ مِنْ مَا يَعُلَى مُذُقَةِ لَبَنِ أَوْ تَمْرَةٍ مَسَرْبَةٍ مِنْ مَا عِنْ مَا عَلَى مُذُقِةِ لَبَنِ أَوْ تَمْرَةٍ مَنْ مَا عِنْ مَا عَالَى مُذُقِةٍ مِنْ مَا عَالَى مُذُوّةً مُن الحال مَصَوْفَةً مِنْ مَا عِنْ مَا عَلَى مُذُوّةً مِنْ مَا عِنْ مَا عِنْ مَا عَلَى مُذُوّةً مِنْ مَا عَلَى مُذُوّةً مِنْ مَا عَلَى مُذُوّةً مِنْ مَا عِلْ مَا عَلَى مُذَا عِنْ مَا عَلَى مُلْوَاةً مِنْ مَا عَلَى مُذَا عَلَى مُذَالِقًا النَّوْلَ المَّا عَلَى مُذَا عَلَى مُذَا عَلَى مُذَا عَلَى مُنْ أَعْلَى مُذَا عَلَى مُؤْمِنَ اللهُ عَلَى مُؤمّةً عَلَى مُؤمّلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُؤمّلُونَ المُعَمّلُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُؤمّلُونَ اللّهُ عَلَى مُؤمّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُؤمّلُ اللّهُ عَلَى مُؤمّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُؤمّلُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

"الله تعالى به تواب اس كويمى دے كا جوروزه داركوايك كمونث دوده يا ايك كمجوريا ايك كمونث بإنى سے افظار كرائے كار" حدرات كرائى!

التي برليدر برريفارم

ہرقائد بددوی کرتاہے کہ میں قریبوں کا حامی ہوں۔ مجھے ان کی غربت کا بہت احساس ہے محرزبانی زبانی۔ لائے مجھے دکھائے ایسالیڈر۔

ايباد يفادمر-

ايها قائد جو ہر بات میں غریبوں کا خیال مسکھے۔

میرے آقادہ حامی غریباں ہیں کہ

غريب ميرثواب كااعلان

غريب كيلئة فطرانه كااعلان

غريب كيلية قرباني كى كمالول كااعلان

غريب كيلئة زكوة كااعلان

أكرروزه كى بارى آئى تو

اگر عيدالفطرآ ئي تو

ا گرعیدالای آئی تو

اكركوني مالدار بهواتو

ے کریم ایبا ملاکہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے ،
ہناؤ اے مفلسو کہ بھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے
اور میرا آقا ایبا تی ہے کہ کس نے قطرہ مانگا دریا عطا فرمایا:
میرے کریم سے گر قطرہ کس نے مانگا!
دریا بہا دیتے ہیں در بے بہا دیتے ہیں

پیٹ بھر کر کھلا نے والا "

فرمایا: اگرایک محونف دودھ سے ایک محبور سے ایک محونٹ پانی سے فریب کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ چاروں تو اب اسے بھی ملیس کے اور جو پیٹ بھر کر روز د دار کو کا نے بائے۔

"وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِسُمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْظِي شَرْبَةٌ لَا يَظُمَأُ حَتَى يَدُخُلُ اللهُ مِنْ حَوْظِي شَرْبَةٌ لَا يَظُمَأُ حَتَى يَدُخُلُ الْجَنَةَ" (مَكُلُوة شريف ص ١٥١)

"جوروزہ دارکو پید مجر کر کھلائے گا اے اللہ تعالی میرے حوص سے وہ

امرارخطابت

یانی بلائے گا گر بھی بیاسا نہ ہوگاختی کہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔'' حضرات گرامی!

بروز محشر جب ساری دنیا عمام آ دمی و بنی آ دم فسی نفسی کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ تانے کی زمین ہوگی سوانیزے برسورج ہوگا۔

پیدنہ سے شرابور ہوں گے۔ بیاس سے کلیجہ منہ کوآ رہا ہوگا تو ایسے وقت میں کسی کو حوض کوثر پریانی ملے نہ ملے۔روزہ دار کوسیراب کیا جائے گا۔ کیا شان ہے۔

جنت آراسته

روزه دار كيلت

جنت والاخوو

روزه دار كيلي

حوض كورژ

روزه دار كميلئ

بابديان

روزه دار كيلت

روزه دار كيليج دوفرحتي

پر فرمایا: نی کریم صلی الله علیه وسلم نے

"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ" "لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ" (مَكَانُوة شريفِ ص ١٤١١)

''روزه دار کیلئے دوفرحتیں ہیں۔ ایک بوقت افطار' دوسری بوقت ملا قات خدا۔''

حضرات سأمعين!

ذرا توجه اورغورفر مايئے كه وه كيما منظر ہوگا جنب

روزہ دارحوض کوٹر سے سیراب ہوکر جنت کے باب ریان میں واخل ہو کراپنے

رب سے ملاقات كر كے بيفر حت حاصل كر لے كا۔ اللہ اللہ!

بچھے ہے جھی کو مانگ کر مانگ کی ساری کا نئات مجھ ساکوئی گرانہیں جھ ساکوئی بخی نہیں!

#### رحمت مغفرت جہنم سے آزادی

سركار دوعالم عليه السلام في الين ال خطبه استقبال كوآك كو برهات موك

فرمایا:

"وَهُوَ شَهُرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاخِرُهٌ عِنْقٌ مِنَ النَّارِ" (مَثَكُوة شريف ص ١٤١)

''اور بیہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول (عشرہ) رحمت درمیانی مغفرت اور آخری (عشرہ) جہنم ہے آزادی ہے۔'' فقیر نے عرض کیا ہے کہ:

> ۔ پہلا عشرہ رحمتیں پھر مغفرت پھر تبسرا باغ جنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے

ایک روایت کے مطابق آخری شب رمضان میں اللہ تعالی اس شار کے مطابق مزید جہنیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جس شار سے سارا رمضان آزاد فرمائے۔
مزید جہنمیوں کو جہنم میں ڈوالنا نہیں جا جتا اگر خود ہی کوئی چھلا نگ لگائے تو ثابت ہوا کہ وہ کسی کو جہنم میں ڈوالنا نہیں جا جتا اگر خود ہی کوئی چھلا نگ لگائے تو اس کی مرضی ؟

اینے مانحت سے تخفیف کرو

خطبه کے آخر میں مرور کا تنات علیدالسلام نے فرمایا:

"رَخَفُّفَ عَنْ مَمْلُو كِهِ فِيْهِ غَفَرَاللهُ لَهُ وَاَغْتَقَهُ مِنَ النَّارِ"

(مشکلوة شریف ۱۷۱)

''ادر جوشخص اس مہینہ میں ہے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ ہے آ زاد کر دیا جائے گا۔'' اراجھی حصانتیں

نی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے آخری الفاظ میں ارشاد فرمایا:

اس مہینے میں چار چیزوں کی کثرت رکھو۔ جن میں سے دو تصلیب اللہ کی رضا
کیلئے اور دو چیزیں الیم بیں کہ جن کے بغیر چارہ کارنہیں۔

پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کوراضی رکھو۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی

کیلئے

کٹرت ہے۔ اور دوہری دو چیزیں میر ہیں کہ جنت کی طلب کرواور آگ سے پناہ ماعو۔ (جیمقی)

اللہ تعالی استے تعبیب پاک علیہ الہلام کے طفیل رمضائی الہارک کا احترام کرنے اور اس کے فیضان سے مستقیض وسیتیفید ہونے اور ابس کی ناراضکی سے بچنے کی توفیق عطار فیر مائے۔

آ مِن!

آخريس دعاب كدا ارمضان

ردامن سرور کو بجر دے موہر مقعود سے موسل مرور کو بجر دے موہر مقعود سے موسلے کیا جری مرحت واو واو کیا بات ہے اس موسلے کیا بات ہے اللہ المالاع المعین "و ما مالیک المالاع المعین "

# اسرارخطابت

خطبان ماه رمضان

پہلاخطبہ مفرومہ کوئین دوسراخطبہ مخدومہ کوئین تبسراخطبہ مغزوہ بدر چوتھاخطبہ مولائے کائنات

## بهلا خطبه

کُتِبُ عَلَیْکُمُ الصِیامُ (الآبت) ""تم پرروز نے فرض کئے گئے"

ماه صیام کی برکات

خطبه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيَةِ الْكُرِيْمِ الْكَالِيةِ الْكَرِيْمِ الْمُلَامِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَامِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْ

فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ لَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكرِيْمِ۔

درودشريف:-

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصَحَالِكَ يَا جَبِيبَ اللَّهِ معرات رامي!

یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اور آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔
رمضان کوحضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔
اس لئے آخری الفاظ میں کھی آپ کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ محرستقل موضوع ا گلے جمعہ کو انشاء اللہ بیان ہوگا۔ آج روزہ کے متعلق درس دیا جائے گا۔

صوم کے لغوی معنی

حفرات محترم!

جوآ بت كريمة تلاوت كى بان من لفظ صيام صوم كى جمع بے۔ صوم كالغوى معنى ب بازر منا۔

الرار نطابت

جهور نا اورسیدها بونا\_(تفییر کبیر بحواله تغییر میماا طدوم)

#### حضرت مريم كاروزه

حضرت سیدہ مریم غلیما السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں تشریف لائیں اور قوم نے طعنہ دیا کہ وہ سے بچہ کہاں سے لائی ہوتو آ ب نے انہیں سے جواب دیا کہ:

"إِنِّي نَذُرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْبِسًّا"

(پ١١ سورة مريم آيت نمبر٢١)

'' ہے شک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کے لئے (خاموثی کے) روزہ کی
پس میں آج کمی انسان سے گفتگونہیں کروں گی۔''
یس میں آج کمی انسان سے گفتگونہیں کروں گی۔''

اس کئے خاموش کوصوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں گفتگو کا چھوڑ نا 'بولنے سے باز

رہنا ہوتا ہے۔

#### صوم النهار

دو پہر کے وفت جب سورج عین نصف النہار پر ہوتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اس کے چند منٹ کے رکنے کو صوم النہار کہتے ہیں اس سے پید چلا کہ صوم کامعنی رکنا ہے۔ صام الفرس

محورًا طِيخ طِيخ رك جائد كتي بي كه:

"ضام الْفَرْسُ "محورُ ارك كيا على ست بازآ كيا هـ الى طرح" ورست بوا"ك "مسامّتِ الرِّيْح "بوا درست بوكي كتب بيل-

صوم كاشرعي معنى

اصطلاح شریعت میں کھانے پینے اور جماع کو چھوڑنے برائی محناہ سے باز رہے اور عبادت اللی کیلئے کمر بستہ وسیدھا رہنے کو (مبع سحری سے شام افطار تک) روزہ کہتے ہیں۔

#### روزہ ڈھال ہے

حضرات گرامی! ہماری اس تعریف صوم سے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں کریم علیہ السلام کے ارشادات میں کی تشریح وتو ضیح ہوگئی۔

مثلًا سركار دوعالم عليه البلام نے فرمایا:

"الصوم جنة" ( بخارى شريف جلداول ص٢٥٧)

"روزه ڈھال ہے۔"

اور بيارشاد فرمايا كه:

"مَنْ لَكُمْ يَدَعُ قَوْلَ الذُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي آنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَةً" (بخارى شريف جلداول ص٢٥٥)

"جس نے قول زور اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑ اللہ تعالیٰ کو اس کے

مجوکے اور بیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

حضرت ابو مررية فرمات بيل كم ني كريم عليه التحية والتسليم في ارشادفر مايا:

"وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرُفِثُ وَلا يَصْخَبُ فَإِنْ سَآبَاهُ

أَحَدُ أَوْقَاتُكُهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي الْمَرْءُ صَآئِمٌ" ( يَخارى شريف طداة ل ٢٥٥)

بنب خبتم میں ہے کئی ایک کا روزہ ہوتو وہ فخش یا تیں نہ کرے بیہودہ بات نہ کیے شور نہ کرئے نہ جلائے۔

اوراگر کوئی اسے گالی دیے یا اس سے کڑے تو وہ اس سے کہدوے کہ میں روزہ بول ہے۔

# ایک بهت برسی بیاری

حضرات گرامی!

قول زوریمی فخش اور بے ہودہ باتنیں ہیں جنہیں اس حدیث پاک ہیں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہان سے باز رہو۔

جلدسوم

خصوصاً ایک بہت بڑی بیاری جو آج ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے وہ غیبت ہے وہ غیبت ہے جو کہ ہر طبقہ کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے حالانکہ بیائے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فیبت سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان محض بھوک اور بیاس کا نما ہے گرروزہ کے تواب سے محروم رہتا ہے۔

عببت كرنے والى عورتيں

سید عالم صلی الله علیہ وسلم کے عبد حیات ظاہرہ میں دوعورتوں نے روزہ رکھا دن کے آخری حصہ میں بھوک اور پیاس نے اس قدرستایا کہ جان پر بن گئی۔

نی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی خدمت میں آ دمی بھیج کرروزہ توڑنے کی اجازت

آپ نے ایک پیالہ بیجا اور تھم فرمایا کہ اس میں جو پھے ان دونوں نے کھایا ہے نے کرکے نکال دیں۔

چنانچدایک نے تے کی تو تے میں آ دھا خالص خون تھا اور آ دھا تازہ گوشت۔
دوسری عورت نے بھی ای طرح خون اور گوشت ڈالا۔ لوگوں کو تنجب ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طال کی ہوئی چیزوں کے استعال سے اپنے آپ کو بچایا۔ مراس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکا۔ کراس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکا۔ کرا

ان میں ہے ایک دوسری کے پاس جا کر بیٹھی اور دونوں نے مل کر نیبت کی۔
کسی آ دمی کی نیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے۔ بیر گوشت جو تے میں لکلا وہی نیبت ہے۔ (اسلامی تقریبات ص ۱۳۹)

بہت سے روزہ دار اور شب بیدار

نى اكرم عليدالسلام في ارشادفرمايا:

"كُمْ مِنْ صَالِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَالِمٍ

لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُو" (اسلامی تقریبات اس)

"بهت سے روزہ دارا کیے بیں کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک اور
پیاس کے پچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے
ایسے بیں کہ ان کو پچھ حاصل نہیں ہوتا گر جا گنا۔

#### ہر ہرعضو کا روزہ

حفرات گرامی! اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی روز ہیں بلکہ ہرعضو کو ہرتم کی برائی سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ مثلاً آئے کہ کو ہراس چیز کے دیکھنے سے بچانا جو ذکر البی سے غافل کرتی ہوآ کھے کا روزہ ہے۔

نی کریم علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ بری نظر شیطان کے زہر آلود تیروں سے ایک تیر ہے جوٹر دیے ہوتا اور تیروں سے ایک تیر ہے پس جوٹنص بری نظر کوخوف النی سے جیموڑ دیے تو اللہ نتعالی ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت قلب میں محسوں ہوگی۔ (اسلامی تقریبات ص ۲۹)

زبان کو بکواس جموث غیبت اور فخش کوئی سے محفوظ رکھے۔کان کو ہر مکروہ اور ناجائز آ واز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہوتو وہاں سے اٹھ جائز آ واز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہوتو وہاں سے اٹھ جائے ورنہ رہمی گنجگار ہوگا کیونکہ نبی کریم علیہ التحیة والسلیم نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ (ایسنا ص ۳۹)

پاؤں کوسینما مصیر اور بری مجلس کی طرف جانے سے محفوظ رکھے۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے۔ ایسا پیٹ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نز دیک مبغوض تر ہے۔ علاوہ ازیں جو روزے کا فائدہ (لیعنی شہوت کا توڑنا) تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔

افطار کے بعد قلب خوف اور امید کے درمیان رہے کیا معلوم کس کا روزہ اللہ کے نزد یک مقول ہوا اور وہ مقربین میں سے ہوگیا۔ یا روزہ درجہ مقبولیت کو نہ بھی سے ہوگیا۔ یا روزہ درجہ مقبولیت کو نہ بھی سے اور وہ مردور بارگاہ خداوندی ہوا۔ (اسلامی تقریبات ص ۱۹۳۹)

#### ابتداء اسلام میں روزہ کی بیئت

حضرات سامعين!

نبوت کے پندرھویں سال دی شوال المکرم ۲ بجرفی میں روز ہفرض ہوا ( دُرِمِخار و خازن ) اولاً صرف ایک روز ہ لینی عاشورہ کا فرض ہوا۔ پھر بیدمنسون آئو کر ہر ماہ چا مد کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہوکڑ ماہ رمضان کے تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہوکڑ ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے گر لوگوں کو اختیارتھا چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیدادا کریں لیعنی ہرروزہ کے عض آ دھا صاع (عربی پیانہ ہے)

گیہوں یا ایک صاع جو صدقہ کریں پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ مگریہ بابندی تھی رات کو سوئے سے پیشتر جو جا ہو کھاؤ سو کر پہھائیں کھا سکتے۔ (تفییر نعیمی جلد ٹانی ص ۱۹۲۷)

# رات سحری تک کھانے پینے کی اجازت

حضورعلیہ السلام کے صحافی حضرت صرمہ ابن قبیں ایک مزدور صحافی تھے۔ دن جمر مزددری کرکے شام کو گھر آئے۔ زوجہ نے آٹا گوندھ رکھا تھا کہ جب صرمہ آئیں گے تو تازہ جیاتی بکا دول گی۔

بيرو فاشعار عورتيس

بيه ليقه شعارخوا تين اب كهال؟

اب توعورت سینما و بازار کی زینت بن کے رہ گئی ہے۔

وه غورت جو

آ ٹا پینے کیلئے چکی چلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔

ا مواد نطابت

بچہ کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ گھر کی صفائی کرتی تو درودشریف پڑھا کرتی تھی۔

آج وای عورت!

فیشن کی ولدادہ ہے۔

بازار کی رونق ہے۔

سینما کی زینت ہے۔ ·

قرآن کی جگه لمی گانے گاتی ہے۔اگر

ما ئىن بىنيان ئىبنىس-

سیرۃ فاطمہ کواپناتے ہوئے آج بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ درود شریف اور پنج وقتہ نماز پڑھیں تو آج بھی ان کی گود میں ولایت کی پردرش ہوسکتی ہے۔ یادر کھئے

اگر:

بیٹا نمازی ہوگا

بيثامتى موكا

بیٹاعلی ہوگا

بيثاحسين موگا

بيناغوث اعظم ہوگا

بيناهمنج شكر موكا

مال تمازی ہو

أكر مال متقيد

أكرمال فاطمة بهو

أكرمال فاطمهم

اكرمال فاطمههو

أكرمال فاطميهو

۔ وہی مائیس تھیں جن کی گود میں اسلام بلتا تھا اس غنچ میں انسال نور کے سانچ میں ڈھلتا تھا

اوراگر مال سینما بین ہو۔

مال فیشن کی دلداده ہو۔

مال رونق بازار بد\_

مال فاحشه اور بازاری ہو۔ تو چر مادر <u>کھتے</u>۔

\_ معدن ور معدن فولاد بن سكتي نبين! 

حضرت ام الخير فاطمه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه ايك مرتبه بادلول ك سبب رمضان کے جاند میں لوگوں کو شک تھا۔

صبح لوكول نے جھے سے بوجھا كمآج روزہ ہے يائيں؟ بيس نے كہا آج روزہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیا آپ نے جائد دیکھا ہے؟

میں نے کہا میں نے جائدتو نہیں ویکھا تحرمیج سے میرے جاند (غوث اعظم) نے دودھ جیس بیا۔

سرکارغوث اعظم کی بیرکزامت زمانه شیرخوارگی میں ہی مشہور ہوگئی تھی۔ (سیرت

غوث اعظم متنى ہر آن میں!! چھوڑا مال کا دودھ بھی رمضان میں

سركار باواستخ اشكرته

باوا فريد الدين مسعود سنخ هنكريكي ولاوت باسعادت آغاز ماه رمضان ٥٢٩ ه میں ہوئی۔

رمضان کے جاند میں شک تھا۔ ایک بزرگ وہاں مقیم عقے۔ لوگوں نے ان سے یو تھاروزہ رکھا جائے یا تہیں؟

انہوں نے فرمایا: قاضی جمال الدین سلیمان (والد حضرت باوا صاحب) کے ہاں ایک اڑکا پیدا ہوا ہے۔ اگر اس نے داورہ پیا تو روز وہیں رکھنا جا ہے۔ ای رات

طامورخطابت]== م

آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے دودھ نہ پیا۔لوگوں نے روزہ رکھا۔ (ہشت بہشت مطبوعہ پروگریسو بک ڈیولا ہورص ۱۷۵)

حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكن

قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ جب یا کچ سال کے ہوئے تو آپ کواکک مرو کامل حضرت ابوحفص کے پاس قرآن کریم کی تعلیم کے لئے لیے جایا گیا۔

جب استاد نے قرآن تھیم پڑھانے کیلئے ابتدء کی تو آپ نے قرآن تھیم کے چھ پارے دبانی ہی سنادیئے۔ چھ پارے زبانی ہی سنادیئے۔

پوچھا بیے بیا کیے یاد ہوئے۔

فرمایا: جب میں شکم مادر میں تھا تو میری والدہ روزانہ بھی بینے جھے پارے تلاوت کیا کرتی تھیں لہٰذا یا دہو سکئے۔ (ہشت بہشت ص۱۳۱)

حضرات كرامي!

اگر مال چی پیتے ہوئے قرآن پڑھے۔

بچہ چھسپارے شکم مادر میں حفظ کر لیتا ہے۔

اگر ماں ہی رونق بازار ہو کر زبان کو گانون سے تر رکھے تو بیٹا بھی گلیوں میں گانے ہی گاتا ہوانظر آئے گا۔

اسے پھرشكم مادر ميں گانے بى ياد ہوں كے۔

كيونكيه

۔ معدن زر معدن فولاد بن مکتی نہیں! بے ادب مال با ادب اولاد جن سکتی نہیں

ر فیقه حیات

حضرات گرامی! عرض بیکرر ما تھا کہ حضرت صرمہ سارا دن مزدوری کرنے کے

بعد گھر واپس لوئے تو بیوی نے عرض کیا کہ آپ ذرا کمرسیدهی فرمالیں میں ابھی روٹی ایکا کے لاتی ہوں۔

دعا ہے اللہ تعالی امت مصطفور کو ایسی ہویوں سے نوازے آج کل تو ہر ہوی ایے شوہر کی رفیقہ حطالبہ شام مطالبہ ایے شوہر کی رفیقہ حیات نہیں بلکہ رفیقہ مطالبات بن گئی ہے اور منج مطالبہ شام مطالبہ پھر مطالبہ پورانہ ہونے کی صورت میں منج لڑائی شام لڑائی۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"أُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكُثَرُ اَهَلِهَا النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ قِيْلَ يَكُفُونَ بِاللهِ قَالَ يَكُفُرُنَ بِالْعَشِيْرِ" ( بَخَارَى شريفٌ جلداول ص ٩)

جہنم میں عورتوں کی کثرت

جھے جہنم میں عورتوں کی کثرت دکھائی گئی کیونکہ رید کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہے اللہ سے کفر کرتی ہیں۔ فرمایا: نہیں بلکہ بیشو ہر کی ناشکری ہوکر کفر کرتی ہیں۔ حور عین کہنتی ہے

" کوئی ایسی عورت نہیں کہ جو اپٹے شوہر سے تکلیف وہی کی بات کرے دنیا میں مگر اس شوہر کی وہ زوجہ جو کہ حور میں ہے کہی ہے اسے تکلیف نہ وے تخفے اللہ تال کرے۔ یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ عفریب یہ تخفے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔

اگرسجده جائز ہوتا

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ نی کریم علیدالصلوق والسلام نے فرمایا:

تحكم فرماتا كه وه ايخ شوېر كوىجده كرے۔"

الله كريم ان مصطفے صلى الله عليه وسلم كى لوغة يوں كوسيدہ فاطمه الزہرہ سلام الله عليها كفش قدم بر جلنے اور زوجه حضرت صرمه كمل كے مطابق عمل كرنے كى تو نيق نفيب فرمائے۔ (آبین ثم آبین)

حضرات كراي!

حضرت صرمہ ابن قیس نے کھانے کے انتظار میں کمرسیدھی کی تو سارے دن کی تھکا وٹ سے نیند آئٹی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محتر مہ کھانا لائیں تو انہیں سوتے ہوئے یایا۔

نے۔ جگایا اور کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا۔ اب میرے لئے کھانا جائز نہیں کیونکہ میں سوچکا ہوں اور سونے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے۔ اسکے دن پھر مزدوری کی۔

عرب کی گرمی مجوک کی شدت

موسم كى حدث كى وجهت بيبوش بوكر بِرْت تو "فَادُكِرَ ذَلِكَ لِللَّهِ عِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هافِهِ الْأَيْتِ تُحَلُّوا وَاشْرَبُوا" ( بخارى شريف طلدادل ص ٢٥٧)

كھاؤ اور پيبۇ

نى كريم عليه السلام سے اس واقعه كاذكركيا كيا توبية بت نازل موئى:
"وَكُلُوا وَاللَّهِ رَبُّوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ
الْاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيامَ اللَّي الَّيُلِ"
"الاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيامَ اللَّي الَّيُلِ"
"اور كهاؤ اور چيؤ - يهال تك كه ظاهر موجائة تمهار بي لئے مفيد وورا

ساہ ڈورے ہے وقت پھر پورا کروروزہ کورات تک' رات جماع کی اجازت

ایسے ہی رات کو اپنی ہو یوں سے قربت کی اجازت ابتداء میں نہتی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ نعل سرز د ہوگیا جن میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے۔ جب اس کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا گیا تو یہ آ بت نازل ہوئی۔

در حضور علیہ السلام سے کیا گیا تو یہ آ بت نازل ہوئی۔

در اُسِے لَکُمُ لَیُکُمُ لَیُکُمُ الْکِمُ اللّٰکِمِ اللّٰکِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

" تمہازے کیے رمضان کی راتوں میں اپی عورتوں سے مجامعت طال ۔ کردی می "۔

روزه کی تین اقسام ہیں

حضرات محترم! روزه کی تین اقسام ہیں۔فرضی نغلیٰ وسلی

روزه فرضی

روزہ فرضی وہ ہے جس کوچھوڑنے سے اس کی قضا اور تو ڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔جیبا کدرمضان المبارک کے روزے۔

الله تعالى كاارشاد ٢٠٠٠: "فَمَنْ كَانَ مَرِيْطًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ"

(پ اسورة البقره آیت نمبر ۱۸۵)

البندا اگر فرضی روز و قضا ہو جائے تو اسے فیر رمضان میں رکھ لے۔''
البندا اگر فرضی روز و تضا ہو جائے تو اسے فیر رمضان میں پورا کرنا واجب ہے
لیکن اس کا تو اب رمضان کے روز ہے کے برابر نہ ہوگا۔ کیونکہ رمضان المبارک میں
ایک فرض کا تو اب سر فرائض کے مطابق عطا کیا جا تا ہے اس کے کوشش کرنی جا ہے۔
ایک فرض کا تو اب سر فرائض کے مطابق عطا کیا جا تا ہے اس کے کوشش کرنی جا ہے۔

که رمضان کا روز ہ جھوٹے ہی نہ پائے۔

جب انسان بداراده كركة الله نعالى اسے بورا فرما ديتا ہے۔

فرضى روزه كاكفاره

اگر جان بوجه كررمضان المبارك كا فرضى روزه توز ديا تواس كا كفاره مندرجه

ذیل ہے۔

ا- يے در يے سلسل دو ماہ كے روز \_\_

۲- غلام آزاد کرنا۔

٣- ساٹھ مسکیٹوں کو کھانا کھلانا۔

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیدالسلام کی درگاہ عالیہ میں حاضر

يتے كدا جانك ايك آ دمي حاضر جوا اور بولا

یا رسول الله میں ہلاک ہوگیا۔

فرمایا: مخصے کیا ہوا؟ عرض کیا:

روزه تو ڑنے والا

"وَقَعْتُ عَلَى إِمْرَأَتِي وَأَنَّا صَائِمٌ"

حضور ابیں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لی ہے لینی جماع کرلیا ہے۔

اب مين كيا كرون؟ فرمايا:

"هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا قَالَ لَا"

"كياتيرے پاس ايك غلام ہے جھے تو آ زادكرے؟"

عرض كيانبين ..... فرمايا:

"هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا"
"كيا تو دو ماه كِمسلسل روز كر كھنے كى طافت ركھتا ہے"

امرادخطابت

عرض كيانبيس ..... فرمايا:

"فَهَلُ تَجِدُ الطَّعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ فَمَكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

كيا تو سائھ مساكين كوكھاڻا كھلاسكتا ہے۔

عرض کیانہیں۔

يس نبي كريم عليه السلام خاموش ہو گئے۔

نذرانه کی تھجوریں

"قَاتِيَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمَرُ وَالْعَرَقُ

پن نبی کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم کے پاس ایک تھجور کے پنوں کا بنا ہوا ٹوکرہ جس میں تھجوریں تھیں (بطور ہدیہ) لایا گیا۔

صدیت کے ان الفاظ سے بزرگوں کی بارگاہ میں نڈرانے لانے کا جبوت ملتا ہے۔کسی نے کیا خوب کہا:

> رل بار دا نذرانہ لے بار دے کول آئے! محبوب دی مرضی اے کل لاوے بالمحرائے

> > سركاركا اختيار

جب تمجوروں کا ٹوکرا آئیا تو سرکار دوعالم علیہ السلام نے فرمایا:

ماکل کہاں ہے؟

عرض كيا: حضور صلى الله عليه وسلم مين حاضر مول-

فر مایا: به محبوری میلوادر انبیس سانه مسکینوں کو صدقه کر دو۔

اس نے وض کیا:

حضور میرے اور میرے الل خاندے زیادہ پورے مدیند میں فقیر کوئی تیں۔

انزار فطابت

میں تو سب سے زیادہ مختاج ہوں۔

صدیت کے الفاظ میں کہ:

"فَضَحِكَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَتْ ٱنْيَابُهُ"

''پی حضور علیہ السلام مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کی ڈاڑھیں ظاہر

بوكنين-الله اكبر!

\_ يون مسكرائ جان ى كليون مين برا مني!

یوں لب کشا ہوئے کہ گلتان بنا دیا

سرکارمسکرائے کہ بید کیسا آ دمی ہے۔ جا ہتا ہے کہ دینا بھی سیجھ نہ پڑے اور کام

بھی بن جائے۔فرمایا:

"أَطْعِمْهُ أَهْلُكَ" ( بخارى شريف جلد اول ص ٢٨٩ ص ٢٦٠)

ابينے اہل وعيال كوكھلا وے۔ تيرا كفارہ ادا ہو جائے گا۔

حضرات محترم!

د نیا کا کوئی مولوی ملوا نا۔ کوئی بروا یا حجوثا۔

اینے اختیار سے کسی کو فدکورہ تمین کفاروں کے علاوہ چوتھی بات نہیں کہدسکتا۔گر آ مند کے دریتیم علیہ التحیة والتسلیم کو چوتھی بات اپنے اختیار سے فرمانے کاحق حاصل

ے۔

۔ سنجی مہیں دی ایے خزانوں کی خدانے

محبوب كيا مالك ومختار بنايا!

سامعین محترم! روزه کی دوسری متم ہےروزہ نفلی۔ بیروزہ رکھ کرنوڑ نے سےاس

كى قضالازم بوجاتى ب-اس كا كفاره بيس بوتا\_

ايام بيض كاروزه وغيربه

نذركا روزه

بیسب نفلی روزے ہیں۔

#### صيام ايام بيض

جاند کی ہر تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کوایام بیش کہتے ہیں۔ان روزوں کا بہت نُواب ہے۔

حضرت مولاعلی شیرخدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دو پہر کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا۔

اس دنت آپ جمره مقدس میں جلوہ افروز ہے۔

میں نے سلام عرض کیا۔

آب نے سلام کا جواب ارشادفر مایا: اور

پھر کہا: اے علی جرائیل " تم کوسلام کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ آب برادران برجھی سلام ہو۔

رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم میرے نزویک آجاؤ۔

میں آپ کے نزدیک ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس وفت میرے پاس موجود ہیں اور وہ حمہیں یہ کہتے ہیں کہ اگرتم ہرایک مہینہ میں تین روز روز ہے رکھا کرونو پہلے روزہ کے عوض میں دی ہزار سال کے روزوں کا نواب عطا مدی

دوسرے روز کے بدلہ میں تمیں ہزار سال کا نواب اور تنیسرے میں ایک لاکھ روزوں کا نواب دیا جائے گا۔

میں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بینواب میرے ہی واسطے مخصوص ب یا سب لوگوں کیلئے؟

آپ نے فرمایا کہ اے علی خدا تعالی نے بیٹواب تم کوعطا کیا ہے اور اس کو بھی جو تہارے بعد میرکام کرے گا۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ او کون سے دن ہیں؟ فرمایا ایام بیض یعنی ہر

الرارخطابت

مہینہ کی تیرھویں چودھویں اور پندرھویں تاریخ۔(غدیۃ الطالبین اردوص ۳۷۸) ایام بیض کی وجہ تشمیہ

غترہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کو ایام بیض کیوں کہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال کر
دینا میں بھینک دیا تو آفتاب کی حرارت سے آپ کا جسم جل گیا اور نگ سیاہ ہوگیا۔
حضرت جرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا اے آدم ! کیا تم یہ ویا ہے ہوگہ آپ کا بدن سفید ہو جائے؟

آب نے فرمایا کہ ہاں میں جا ہتا ہوں۔

جبرائیل نے کہا کہ آپ ہرایک مہینہ کی تیرہ ٔ چودہ اور پندرہ کوروزہ رکھا کرو۔ پس حضرت آ دم نے جب پہلی (تیرہ) تاریخ کو روزہ رکھا تو ان کے بدن کا تیسرا حصہ سفید نہو گیا۔

جب دوسرے دن (چودھویں) کا روزہ رکھا تو ان کے بدن کے دو جھے سفید ہو گئے اور جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو سارا بدن سفید ہوگیا اور اس واسطے ان دنوں کوایام بیش کہتے ہیں۔ (غدیة الطالبین اردوس ۹۷۳ ص ۱۳۷۸)

شوال کے جیرزوز کے

حضرت ابوابوب انصاريٌ فرمات بين كدني كرم عليه السلام ف فرمايا: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ لَتْبَعَهُ مِيتًا مِّنْ شَوَالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ لَتْبَعَهُ مِيتًا مِّنْ شَوَالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" (مَثَكُوة شريفِ ص ١٤٩)

جس آ دمی نے رمضان المبارک روزے رکھے اور پھر ان کے ساتھ چھے روزے شوال کے ملائے تو اس نے گویا تمام عمرروزے رکھے۔

تمام عمر کا مسئلہ اس دفت ہے جب کہ وہ شوال کے جیوروزے تمام عمر رکھے۔ اگر شوال کے جیوروز سے صرف ایک سال رکھے تب پورے سال کے شار ہوں گے۔

حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق رمضان شریف کے تمیں اور شوال کے چھر دوز مے کل روز مے چھتیں ہوئے۔اب ان کے دس گنا تین سوساٹھ (کیونکہ نیکی کا اجر دس گنا دیا جاتا ہے)

گویا سال بھر کے روزے۔

اورسال بحرشب بيداري كا\_

اورسال بھر جہاد کا۔

اورسال بعرعبادت كانواب پائے گا۔ (مجموعہ وظائف قادر بیص ۳۳۲)

#### نذر کے روز ہے

سورہ دہر کی آیات نمبر ۸تا ۱۰ کے بارہ مین مفسرین کرام نے تحریر فر مایا کہ بیہ آیات مفسرین کرام نے تحریر فر مایا کہ بیہ آیات حضرت علی اور حضرت فاطمہ (علیبا السلام) کے حق میں نازل ہوئیں جبکہ شنرادگان علیل ہو گئے۔

نی کریم علیہ السلام نے فر مایا۔ نذر مانو کہ جب شبراد ے صحت یاب ہوجا کیں گے تو ہم روز ہے رکھیں گے۔

چنانچہ حضرت علیٰ سیدہ فاطمۂ امام حسن' امام حسین علیہم السلام اور ان کی لونڈی حضرت فضہ نے نذر مانی کہ اگر شنراد ہے صحت باب ہو گئے تو ہم تین دن روزے رکیس گے۔

چنانچیشنرادگان روبصحت ہو گئے تو ان حضرات نے روزہ رکھا۔ حضرت مولاعلی علیہ السلام نے مزدوری کر کے استے جومزدوی میں حاصل کئے کہ ان حضرات کی ایک ایک روٹی پک سکی۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو دروازے پر ایک مسکین نے صدا لگائی۔

''اے نی کے گھروالو! اے اہل بیت عظام!

میں ایک مسکین ہوں گئی دن ہے بھوکا ہوں۔ اس دروازے سنے بھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ بچھے کھانا عطا فرما دو۔

سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا۔'' بیٹا حسن یا یا نچوں روٹیاں اس مسکین کو دے دو''

خود یانی کے گھوٹ سے روزہ افطار فرمالیا۔ اللہ اکبر!

ے بھو کے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں! کیے صابر ہیں محم کے گھرانے والے!

سحری میں پھر ایک گھونٹ پانی پی کرروز ہ رکھ لیا۔ آئ پھر مزدوری کرکے بانی روٹیوں کے آئے پھر مزدوری کرکے بانی روٹیوں کے آئے کیلئے جو حضرت مولاعلی نے حاصل کئے شام کو حضرت سیدہ نے پھی میں پیس کرآٹا تا تیار فرمایا۔روٹی یکائی بوقت افطار دروازہ سے پھر آواز آئی۔

"اے اہل بیت رسول میں ایک یتیم ہوں سخت بھوک گئی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔''

سیرہ پاک نے پھر روٹیاں اس بیٹیم کو دلوا دیں اور خود روزہ پانی سے افطار فرمالیا۔ سحری میں یانی کا گھونٹ بی کرروزہ رکھ لیا۔

حسب سابق شام کوروٹیاں سامنے رکھ کر دستر خوان پر جب بیٹھے اور افطار کا ٹائم ہوا تو دردازہ پر ایک تیدی نے صدادی۔

" میں ایک تیدی ہول تید سے رہا ہوکر آیا ہول اُ اے نبی کریم کے گھرانے والو مجھے کھانا دو۔"

سیدہ نے آج بھی یانچوں روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور خود پانی سے افطار فرمایا۔

حضرت علی باک مسلسل تبین دن کے فاقد کے بعد ایپے شنرادوں کو ساتھ لے کر بارگاہ مصطفور پیمیں حاضر ہوئے۔

سرکار دو عالم نے لڑ کھڑاتے ہوئے شنم ادوں کو ملاحظہ فرمایا۔ فوراً وحی نازل ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور کہا۔ یارسول اللہ نین دن مسلسل دروازہ فاطمیہ پر حاضر ہو کرسوال کرنے والا۔

مسکین قیدی بیتم کوئی دنیا کا بشر نه تھا بلکہ جبرائیل امین تھا جو بھی سیدہ کے دروازہ پرمسکین تیم بھی بیتم کوئی دنیا کا بشر نہ تھا بلکہ جبرائیل امین تھا جو بھی سیدہ دروازہ پرمسکین بھی بیتم بھی قیدی بن کرحاضر ہوتا رہا۔
اپنی شنرادی کومبار کہاد دیجئے اور یہ پیغام باری سنا دیجئے کہ "ویٹیٹ گا وائیٹو"

(پ٢٩ سورة الدهرآيت نمبر ٨)

"اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین یہ اور قیدی کو۔"
اور جرائیل علیہ السلام نے شکریہ اوا کیا تو سیدہ نے فرمایا ہم نے تو صرف
"لوجه الله" سخاوت کی ہے نہ کہ اس لئے کہ کوئی ہمارا شکریہ اوا کرے۔
اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے الفاظ کو قرآن کی آیت بناویا کہ:

"إِنْهَا نُطْعِمُ كُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَوَاءً وَلاَ شُكُورًا" (ب ٢٩ سورة الدهرآ يت ثمره)

"بہم تہبیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکر ہے ہے۔ " (تفییر ضیاء القرآن جلد پنجم ص ۱۳۳۶) عظمت سیدة النساء رضی اللہ تعالی عنہا

حضرات گرامی!

تین دن کی روٹیاں پانچ پانچ اور پانچ پندرہ ہوئیں۔ آیات اکتیں(۱۱) نازل ہوئیں اور ایک ایک ایک ایک بدلہ دو دو آیات۔ ہوئیں اور ایک ایک روٹی کے بدلہ دو دو آیات۔ یہ بنت رسول کی عظمت و شان کا اچھوتا اظہار ہے۔ حضرت حسن رضا بریلوی

ي بحد دول د حدد و مال و د دول د دول

عليه الرحمة فرمات بي كه:

ے کس زبال سے ہو بیان عزوشان اہل بیت مدح گوئے مصطفے ہے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت!

وسلی روزه

حضرات محترم! بغیر پچھ کھائے پیئے مسلسل روزے رکھنا وسلی روزے کہلاتے ہیں۔ صحاح سنہ میں کی مختلف روایات میں صیام وصال کا ذکر مبارک موجود ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ:

"نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ" ( يَخَارِي شريفِ جلداول ص٢٦٣)

> نی کریم علیہ السلام نے وسلی روزے رکھنے سے منع فر مایا۔ تم میں سے کون میری مثل ہے

"فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ"

جماعت صحابة ميس ي سيكسى في عرض كيا:

يارسول الله! آب وصلى روز ير كھتے ہيں۔

تورسول الله عليه السلام في ارشادفر مايا:

"وَ ٱللُّكُمْ مِّنْلِي إِنِّي آبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي"

( بخاری شریف ٔ جلد اول ص۲۲۳)

''اورتم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں رات اس عال میں گزارتا مول کہ میرارب جھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔''

اے میرے صحابہ یہ تھیک ہے کہ تم میں سے کوئی:

تا جدار ہے

صداقت كأ

شہوار ہے

عدالت كا

علمبردارب

سخاوت کا

حیدر کرار ہے

اوركوني

مگر ..... تم ميري مثل نبيس جو-

ملاں کہتا ہے میں بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضور بشر میری طرح بیں۔ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سیاہ صحابہ بین حالا نکہ میے تقیدہ صحابہ کرام کا بھی نہیں۔ ملاحظہ

-5%

### صحابه كرام كاعقيده

صحابہ کرام میلیم الرضوان نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا:
"إِنَّا لَسْنَا تَحَهَّنِیَّتِكَ یَا رَسُولَ اللهِ" ( بخاری شریف طلداول ص )
یارسول الله! ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔
معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی کی مثل کہنا اور بیہ کہنا کہ
"میرے وی اوہتھ اوہدے وی دو ای آ
میرا وی ویاہ ہو یاتے اوہدا وی ہو یاوا

فرق تے کوئی وی نا ہیں!

غلط عقیدہ اور سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ سی عقیدہ ہم المستنت و جماعت حنفی بریلوی کمنٹ فکر کا ہے کہ جوتا جدار بریلی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمان نے ارشاد فرمایا:

ے تیرا مند ناز ہے عرش بریں تیرامحرم راز ہے روح ایس! توہی سردر ہردد جہال نے شہا تیرامشل نیس ہے خدا کی مشم

ابلسنت كاعقيده

حضرت علی کی مثل نہیں حضرت ابو بکر کی مثل نہیں کسی نبی کی مثل نہیں آ منہ کے لاک کی مثل نہیں

ساری کا ئنات کے وقی ساری کا ئنات اور علی ساری کا ئنات اور ابو بکر م ساری کا ئنات اور تمام نبی ماری کا ئنات اور تمام نبی

ی تو ہی سرور ہردو جہاں ہے شہا تیرامثل نہیں ہے خدا کی قسم

حضرات گرامی!

میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ

"يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" (باسورة البقرة آيت نبر١٨١)

اے ایمان والوائم پرروزے فرض کئے گئے۔

يى وجه ہے كمايمان والےروز وركھتے ہيں۔

كيونكه علم بى ايمان والول كو ب- بايمانول كوتو علم بى نبيس-

احترام دمضان

مومن تورہے مومن۔ آگر روزہ کا احترام مجوی کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

بخارا شہر میں ایک یہودی اور مجوی نے اپنے بیٹے کومن اس لیئے طمانچہ رسید کیا کہ وہ رمضان المبارک میں سریازار کھالی رہاتھا۔

"جب وہ مجوی نوت ہوا تو بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں نہاں رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جواحتر ام رمضان میں نہاں رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جواحتر ام رمضان میں اپنے بٹے کوتھیٹر رسید کیا تھا۔ اس کی وجہ پسے بوقت موت مجھے ایمان اور بعد ازموت جنت مل گئی۔ (زرجت المجالس طلداول ص۱۳۳)

روزه اورقر آن

نى اكرم عليه السلام في فرمايا:

"اَلصِّيَامُ وَالْقُوُّآنُ يَشْفَعَان"

"روزه اورقر آن شفاعت كريں گے۔" (مشكوة شريف ص ١٥١)

نقيرنے عرض کيا ہے کہ:

روزہ و قرآن کریں گے حشر کے میدان میں ائے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے روزہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا۔اےمولا!

گری کی شدت موسم کی حدت اس اس بندے نے مجھے استا سے جدا ہیں کیا۔ آج میں اسے اینے سے جدا کیے کروں۔میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن عرض كرے گا\_ يا الله!

سردی کی طویل را توں میں مھنڈے یاتی سے وضو کرکے آ دھی رات کے نوافل میں یہ مجھے تلاوت کرتا رہا۔

آج میں اے تنہا کیے جھوڑ دوں۔

سركارنے فرمايا قرآن بھی شفاعت كرے گاتو پھر فَيُشَهِ عَان ال دونوں كى شفاعت تبول کی جائے گی۔

ملال کاعقیدہ ہے جوکسی کواللہ کی بارگاہ میں شفیع مانے وہ پیامشرک۔ ملاحظہ ہو۔ مولوي اساعيل د بلوي کي " تقوية الايمان"

> حضور فرماتے ہیں قرآن اور روزہ شفاعت کریں گھ اب ملاں کی بات مانیں یاحضور کی۔

> > شفاعت باذن اللد

الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

ا مرادخطا بت

"مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعِ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"

(پ٣ سورة البقره آيت نمبر ٢٥٥ آيت الكري)

''کون ہے جو سفارش کر سکے اور اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔''

اب ملال ای آیت کو پڑھ کرشفاعت کامنکر ہوتا ہے۔

مکہتا ہے۔

"مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ"

کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔

مرآیت کا اگلاحصہ ممرجاتا ہے کہ 'الایلافید'' مگراس کی اجازت کے ساتھ۔ چوہا بوریاں نکتا ہے۔

بوہا بوریاں مناہے۔ ملا*ن حدیثیں نکتا ہے۔* 

حالانكه آيت كے اس جملہ نے بتايا كه جسے الله اجازت دے گا وہ شفاعت

کرےگا۔

# انبياء علماءاور شهداء كى شفاعت

حضرت عَنَّانَ ثَنَّ فُرْمات بِي كُه بِي كُه بِي كَم عَلَيه السلام في ارشاد فرمايا: "يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ثَلاَ ثَةُ الْاَنْبِيآءُ ثُمَّ الْعُلَمَآءُ ثُمَّ الشَّهَدَآءُ رَوَاهُ ابْنُ مَا جَةَ" (مَثَلُوة شريق ٥٩٥)

بروزمحشر تنین قتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔

تيسر ہے شہداء

دوسرے علما .

بهلے انبیاء

ملال شفاعت كا انكاركر كے تين جرائم كا مرتكب ہوتا ہے۔

نبوت انبیاء کا دشمن عظمت علماء کا دشمن

پہلا

دوسرا

راہن شفاعت سے گی دولہا نی ہوگا

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَّغُ الْمُبِينُ"

# دوسرا خطبه

فضائل حضرت مخدومه کونین سلام التدعلیما نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِيمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيْمِ الْمُلْعِلِيْمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلِيقِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيقِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلِمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيقِلِمِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِلِمِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيقِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلِعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ الْمُلْعِلِيقِ

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى اَهُلِى فَاطِمَهُ صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى اَهُلِى فَاطِمَهُ ورووشريف:-

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اللَّهِ رَوه عبرالله كي يوتي آمنة كي يوركي جي وه عمرالله كي يوتي آمنة كي يوركي جي وه كملي اور صف والي محمد أوركي جي طلا تقا اور بھي حصه اپنے عزو شرافت كا اي كي كود سے دريا ابلنا تھا شہادت كا اي كي كود سے دريا ابلنا تھا شہادت كا

حضرات گرامی! ادب سے گردئیں جھکالیں۔ دل کو مدینۂ الرسول بنالیں۔ آئکھوں میں حب اہل بیت کا سرمہ لگالیں۔ سینہ میں مودت آل رسول کا مقام بنالیں۔

قلب ونظر کو پا کیزگی ہے معطر فر مالیں کہ میں تذکرہ بنت رسول (سلام اللّٰہ علیہا علیہ السلام) کرنے لگا ہوں۔ توجہ فر ماہیے۔

كون بنت رسول

جوشجر نبوت کا ثمر ہے

جوعصمت کا گوہر ہے۔ جوگلشن علی کی بہار ہے

جونساء جنت کی سردار ہے۔

جو قر ۃ العین رسالت ہے

جوجمع بحرین شہادت ہے

كون فاطمه رضى الله تعالى عنها

مرکز دائر ہ عصمت

محورعظمت سيادت

معدن طريقت وولايت

عارفه علوم نبوت

قاسمه جوا ہرشہادت

سيده نساءابل جشت سلام الثدعليبا

كون فاطمه رضى الله تعالى عنها

راحت جان مصطفط

ام شهیدان وفا

منبع جو دوعطا

معدن كرم وسخا

مركزآل عباسلام الله عليها

مجسمه عفت وطهارت مخزن صدق وصدافت منبع حقیقت ومعرفت وارثه کمالات رسالت

مفتاح ابواب رحمت

رونق خانه مرتضلی راز دارمحبوب خدا مصدرعلم و حیا مرچشمه مهر دولاء

# كون فاطمه رضى الثد تعالى عنها

جس كا وجود خود رحمة اللعالمين عليه السلام كے لئے باعث رحبت ہو۔ ملاحظہ ہو نى كريم عليد الخية والتسليم في ارشادفر مايا:

"اَلُوَكَ دُنِعُ مَةٌ وَالْبِنْتُ رَحْمَةٌ لِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ وَلِلرَّحْمَةِ لَيُسَ بحساب" (كتبعامه)

بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔

بروزمحشرنعت كاحساب ہوگا۔ رحمت كاحساب نہ ہوگا۔

پت چلا! عام بنی عام باب کیلئے رحمت ہے۔

مگر قربان جاؤں سیدہ تیری عظمت پر کہ تو اس کے لئے رحمت ہے جوخود رحمة

للظمين ہے۔

"وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (بِ اسورة الانبياءُ آيت نمبر ١٠٤)

# كون فاطمه رضى الله تعالى عنها

مملى والعايد السلام في فرمايا:

"اَلَيْكَاحُ نِصْفُ الْإِيْمَانُ" (احياء العلوم اردو جلد دوم صاام صاه)

'' نکاح نصف ایمان ہے۔''

لین که عام عورت ایئے شوہر کے نصف ایمان کی وارثہ ومحافظہ ہے مگر اے سیدہ تیری گرد راہ پر میرے جیسے کروڑوں ملال شار کہ جواس کے آ دھے ایمان کی وارث ہے جے زبان نبوت نے کل ایمان فرمایا:

ارشاد نبوی ہے کہ

"بَرَزَ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ بِالْكُفْرِ كُلِّهِ"

(نيائي المودة صيمه على ابن الى طالب ص١٢٥)

#### كون فاطمه سلام الله عليبا

ميرے آتانے ارشاد فرمايا:

"إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَقُدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا" (مشكوة شريف ص٢١٧)

"بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔" عام اولا د کی جنت اپنی ماؤں کے پاؤں تلے ہے۔ اے سیدہ تیرے تعلین مبارک برعرش معلیٰ کو قربان کردوں کہ جس کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جوخود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ "ٱلْحَسَٰنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّة"

(جامع الترندي المجلد الثاني ص٢١٨)

#### كون فاطمه سلام التدعليها

جسكاباب سيدالانبياء جس کا شوہر سيدالاولياء سيدالشهداء جس کا بیٹا سيدة النساء

علامدا قبال مرحوم كى روح تؤب أتقى\_

وہ فرماتے ہیں کہ آؤیس بناؤں کہ سیدہ کا کیا مقام ہے۔

\_ نور چشم رحمة اللغلمين! آن امام اوّلين وآخرين \_

فاطمه زبراسلام الثدعليبا

امام اولین و آخرین حضور رحمة اللعالمین علیه السلام کی آتکھوں کا تور ہے۔ يانوئ آل تاجدارهل اتي! مرتضے مشکل کشا شیر خدا

(امرادخطا برن

فاطمه زبراسلام الله عليها كے شوہر - تاجدارهل إتى - مرتضے - مشكل كشا - شيرخدا عليه السلام بيں -

> یادر آل مرکز بر کار عشق مادر آل قافله سالار عشق

> > فاطمدالز براسلام التدعليها

اس عظیم ہستی کی مادر مشفقہ ہے جوعشق کی پرکار کا مرکز ہے اور بجوعشق کا سالار

قافله بي يعنى حضرت امام حسين عليه السلام

\_رشته آئين حق زنجير پاست

ياس فرمان جناب مصطفے است

آئین حق لینی قرآن کریم کا رشته میرے باؤل کی زنجیر ہے اور مصطفے علیہ

السلام كارشادكا مجص ياس ب-

\_ ورنہ گردے تربیش گردیدے

سجده ها برخاک او پاشیدے

اگر قرآن کا رشند میرے باؤں کی زنجیر اور مصطفے علیہ السلام کے ارشاد باک میں ممانعت نہ ہوتی تو میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تربت مقدسہ کا طواف کرتا اور

ان کی قبر منورہ کے ذروں پر سجدے لٹاتا۔

كون فاطمه سلام الله عليما

جودارث آیت تطهیر ہے۔

نی کریم کی پوری تصویر ہے۔

جو والدهشبير ہے۔

ے جنگی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیال آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

كون فاطمه سلام التدعليها

صحابہ نے بی کریم علیہ التحیة والتسلیم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لخت جگر 'نور نظر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟

فرماياس كيے كه:

"إِنَّهَا سَمَّيْتُ ابْنَتِى فَاطِمَةَ لِآنَ اللهُ تَعَالَى فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمِحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ"

(اسعاف الراغبين ص٧ ٨مطبوعه مصر ديلمي بحواليه

اسعاف الرابنين ص٩٠١ ذخارٌ العقبي ص٢٦مطبوعه مكه بيردت)

میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ذرّیت اور اس کے حبین کوجہنم سے علیحدہ رکھا ہے۔

محدث كبير علامدالحافظ ابن حجر مكى رحمة التدعلية فرمات بيل كه:

"اللَّفَاطِمَةُ مُشْتَقَّةٌ مِّنَ الْفَطْمِ وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَتُ بِلَٰ لِكَ لِآنَ اللهَ تَعَالَى فَطُمَهَا عَنِ النَّارِ"

(الصواعق المحرقة ص ١٨٨ تنوير الاؤهار كالرجمه نور الابصارص ٢٥٥)

فاطمه مشتق ہے فطم سے جس کامعنی ہے قطع کرنا یعنی علیحدگی۔سیدہ کا نام فاطمہ اس کے رکھا گیا کہ جناب باری تعالی نے آپ کو دوزخ کی آگ سے علیحدہ رکھا

كون فاطمه سلام التدعليما

جن كالقب ہے بنول

اور بنول کے معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز سے کٹ جانا علیحدہ ہوجا نا اور منفر د ہونا ' بے مثال ہونا۔

اور عورتوں والی آلائش سے باک ہونا۔

لغت كى مشہور كتاب "المنجد" ميں ہے كه بنول كامعنى ہے۔ "إِنْقَطَعَ عَنِ اللَّهُ نِيَا إِلَى اللهِ" (المنجد ص الممطبوعه و الى) "ونيا ہے كث كر الله سے تعلق جوڑنا"

سیدہ کا لقب بنول ای لئے ہے کہ آب اس خصوصیت سے بدرجہ اتم متصف

يں-

علامه بوسف بهما في عليه الرحمة فرمات بين كه: "لِإِنْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَآءِ زَمَانِهَا فَضَلاً وَدِيْنًا وَحَسَبًا"

(الشرف الموبدلآل محرص ١٥٥)

آ پ اینے زمانے کی تمام عورتوں سے فضائل دین اور حسب ونسب کے اعتبار سے متاز اور منفر دخصیں۔

"سُمِّيَتْ بَتُولاً لِلاَنَّهَا بَتَكَتْ عَنِ النَّظِيْرِ" (فضائل الخمد ص١٥١)
"آ بِ كَا نَام بِتُول اللَّ لِحَدَ رَكُما كَياكَ آب الْيَ مثال نهيں ركھتيں۔"
علامه مومن علنجي لکھتے ہيں كه:

"اَلْبَتُولُ الَّتِی لَمْ تَویٰ قَطُّ اَیْ لَمْ تَعِصْ " (نورالابصار ۱۱۹)
"بول اسے کہتے ہیں جو عورتوں کی آلائشوں سے پاک ہو۔"
حضرت اساء بنت عمیس منی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ:

"قَبَّلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَلَمُ إَرَى لَهَادَمًّا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ اللهُ اللهُ

سیدہ کے ہاں فرزند ارجمند حصرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے کسی قسم کا کوئی خون نہ ویکھا تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کیا۔ حضور

[الرار نطابت

نے فر مایا اے اساء کیا تو نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ ومطہرہ ہے۔

حضرت اساء فرماتی ہیں۔ میں نے ویکھا۔

ادهر حضرت حسنٌ كي ولا دت بهوني -

ادھرایک ساعت کے بعد آپ پاک ہوئیں آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی۔ (الشرف الموبدلآل محرص ۷۵ام ص۱۷)

"إِنَّ الْمُنتِ فَ الْطِمَةُ حُوْرًا ءُ آذُهِ فَيَّةً لَمْ تَحِضْ وَلَمْ مَطْمُتُ" (الصواعق الحر قدص ۱۵۵ الامن والعلى ص ۲۳۱ الشرف الموبدص من فرائد الممطين جلد ثاني ص ۱۸۸)

'' ہے شک میری بینی انسانی شکل میں حور ہے اور حیض دنفاس وغیرہ سے پاک ہے۔''

"إِنَّ فَاطِمَةَ خُلِقَتْ حُوْرِيًّا فِي صُوْرَةِ الْإِنْسِيَّةِ" (جوابرالجارجندنبراس ١١)
" بَ شَكَ فاطمه ايك حورب جي انساني شكل مين تخليق كيا كيا ب-"

#### بتول دو بین مریم اور زبرا

حضرات گرامی!

بتول حضرت مريم مجى بين ادر حضرت فاطمه بحى ـ

محر حضرت مریم کا بنول ہونا کمال نہیں کیونکہ ان کا شوہر ہی نہیں۔ کمال تو سیدہ پاک کا ہے کہ بنول ہونا کمال نو سیدہ پاک کا ہے کہ بنول بھی ہیں اور شوہر بھی رکھتی ہیں مجدد الشعراء حضرت صائم چشتی نے کیا خوب فرمایا کہ:

یہ جس دے پیر حسنین جے لال ہودن تے سرتاج جس دا مولاعلی ہودے کیبر کی عورت اے دیج کونین جس نے زہرا دانگ بائی شان جلی ہودے

اوھدی دیاں نے دیاں مثال کیوں! جو محمد دی گود وچ بل مووے

تلاوت كرده حديث ياك

محتر محضرات!

میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

"كَانَ آحَبُ النِّسَآءِ إلى رَسُولِ اللهِ فَاطِمَةً"

(فلي مع التر ندى جلد ثاني ص ٢٢٧)

"رسول الله على الله عليه وسلم كوسب سنة زياده محبوب فاطمه تقيس" حضرت سبيده عاكشه رضى الله تعالى عنها كا فرمان

حضرت عائشه صديقدام المونين سلام الله عليها فرماتى بيل كه جبكه ان سعسوال كيا كيا كيا كرحضور عليه السلام كوسب سع زياده محبوب كون تقارتو فرمايا:
"فاطمة وقيل مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زُوْجُهَا"

(مشکوة شريف ص ۵۷)

'' فاطمہ ادر پھر پوچھا گیا مردوں سے تو فرمایا فاطمہ کے شوہر ملی'' حصرات گرامی! ذرا توجہ فرمائے! ساری کا تنات محبت کرتی ہے اللہ ہے۔

"وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا اَشَدُّ حُبَّا لِللهِ" (القرآن) الله محبت فرماتا ہے اپنے محبوب سے " "أَلا وَأَنَّا حَبِيْبُ اللهِ" (الحديث) اور حضور محبت فرمات بين فاظمه سے

شبب<u>ب</u> رسول

سامعين محترم!

محبت کی کئی وجو ہات ہوتی ہیں۔

ایک مرید کوکسی شخص میں اپنے مرشد کی ایک جہالک نظر آجائے تو وہ اسے محبوب

ہوجاتا ہے۔

ایک استاد کوکوئی شاگر داپی کسی ہدایت پڑمل پیرا نظر آئے تو وہ اس ہے محبت کرنے لگتا ہے۔

ایک باپ کواگرائی اولاد میں ہے کوئی اپی طرح کا نظر آجائے تو وہ اسے پیارا ہوجاتا ہے۔

حضور علیہ السلام کو اپنی بیٹی ہے اس کے ہی محبت تھی کہ حضرت سیدہ صورت وسیرت میں باپ کا کممل تکس جمیل تھیں۔

حضرت عائشهرضي الله تعالى عنها بي فرماتي مي كه:

"مَا رَأَيْتُ اَشْبَهُ سَمَتًا وَدَلاً هَدُيًا (وَفِي رِوَايَةٍ) كَلامًا وَحَدِينًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

(المتدرك للحاكم جلد نمبر السام المائع الترندى جلد نانى ص ٢٢٧) ميں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے حسن اخلاق اور گفتگو بیس کسی کو سرکار کے مشابہ حضرت فاطمہ سے زیادہ نہیں و یکھا۔

اسى كت سركار دوعالم عليه السلام في ارشاد فرمايا:

"فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِيَّ" ( بَحَارى شريف جلداول ص٥٢٧)

فاطمه ميرے جسداطېر كانكڑا ہے۔

ذكرز ہرا ذكررسول ہے

سيده كأذكر

سيده سيمحبت

کیونکهسیده وه میل که:

جن کی تنوبر

جن کی تشہیر

جن کی تضویر

جن کی تا ثیر

جن ڪ تقرير

جن کی تحریہ

جن کی تو قیر

اورسيده وه بيل كه:

جن كا كمال

جن كا جمال

جن كا خيال

چن کا وصال

بلكه جوبهوي

حضرات گرامی!

ان احادیث ہے پینہ جلا کہ

حضور کا ڈ کر

حضور سے محبت

تنورمصظف تشهيرمصطفا

تصورمصطفا

تا پيرمصطف

تغررمصطف

تح رمصطفاً توقيرمصطفر

تمال رسول جمال رسول

خيال رسول وصال رسول

آ ل رسولً

ہوست مسلمی عاشق نے کیا خوب فرمایا کہ:

ے ذکر زہرا ہے شرافت کا شعور آتا ہے اسم زہرا ہے محمد کا سرور آتا ہے جس کے بابا کے ساروں پہشجر باتا ہے جس کے بابا کے اشاروں پر قمر چاتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ماتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ماتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ماتا ہے جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خزانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خزانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خرانے بائے جس کا فرزند شہادت کے خرانے بائے جس کے بیوں کی سواری میں رسول آجائے جس کے بیوں کی سواری میں رسول آجائے

ے چکیاں پیں کے حسین کو بالا جس نے کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے فاطمہ " دین پینیبر کو قدم دیت ہے! فاطمہ " شاہ شہیدال کو جنم دیت ہے خامہ شاہ شہیدال کو جنم دیت ہے خامہ شاہ میں بندی میں بھی ماں شامل ہے خطبہ شام میں زہرا گی زبال شامل ہے بیٹیؤ بہنو! شرافت کی نضا اچھی ہے اوڑھ لوتم بھی یہ زہرا کی دوا اچھی ہے اوڑھ لوتم بھی یہ زہرا کی ردا اچھی ہے جو بھی زہرا کی ردا اچھی ہے باغ فردوں کے بھولوں یہ چلے گی س لے باغ فردوں کے بھولوں یہ چلے گی س لے باغ فردوں کے بھولوں یہ چلے گی س لے

#### فصاحت وبلاغت

عرب كى فصاحت و بلاغت كوكون تشليم بيس كرتا؟

مگر جناب سید الانبیاءعلیه التحیة والنثاء کی فصاحت و بلاغت نے عرب کی فصاء بلغاء کو گھنٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی فرماتے بیں کہ:

۔ تیرے آگے بول ہیں دیے کے قصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جائے مند میں زبال نہیں نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں!

# حضوركي مشابهت

یمی فصاحت و بلاغت اور یمی لہجد سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا جسے سیدہ عائشہ ام المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ:

"مَا رَأَيْتُ آحَدًا كَانَ آصَدَقُ لَهُجَةً مِنْ "فَاطِمَةً إِلَّا آنُ يَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمٌ "

(الاستيعاب جلدنمبراص ٢٧٢)

'' میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کونسیج و بلیغ نددیکھا اور ایبا کیوں ندہوتا کہ وہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی گخت جگر تھیں۔''

# معیارمشتر<u>ک</u>

« هزات گرامی!

ای طرح ایک موقع پر جناب نبی کریم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق انہی خیالات کا اظہار فرمایا:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جش ہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔

از واج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جش ہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔

بیبوں نے ان کو اپنا سفیر بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ (وہ جا کرعرض

کریں کہ آب صحابہ کرام کو تھم فرمائیں۔ ووصرف حضرت عائشہ کی باری میں مدین نہ بھیجا کریں بلکہ حضور جس زوجہ کے باس ہوں وہیں بھیجا کریں )

انہوں نے برسی دلیری ہے آکر کہ تقریر کی حضرت کا تشہر رہنی اللہ تعالی عنب چپ جاپ ان کی با تیں سنتی رہیں اور تنکھیوں ہے آپ کی طرف ویکھٹی رہیں جب حضرت زین جب حضرت زین فاموش ہو تیں تو حضور علیہ السلام کی مرضی باکر کھڑی ہوئیں اور ایس مسکت اور دلل تفتگوفر مائی کہ حضرت زینب لا جواب ہوکررہ گئیں۔

نبی کریم علیه التحیة والتسلیم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: منتب ورویت و بیش رومسلیش و سوار دانہ جو روما

''اِنْھَا اِبْنَهُ اَبِی بَکْوِ '' (مسلم شریف جلد ٹانی ص۲۸۵) ''ابیا کیوں نہ ہو بیآ خرابو کڑی بیٹی ہے۔''

اس واقعہ سے ٹابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی طبع مبارکہ میں بھی معیار تعریف

يمي تقا كداولادي باپ كى دارث موتى بير-

ابل علم فرماتے ہیں کہ:

"اَلْوَلَدُ سِرْ لِلَابِيْهِ"

" بينا اين باپ كاراز مواكرتا ہے۔"

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا کہ ابیا کیوں نہ ہو ہے رسول اللّٰہ کی جگر گوشہ ہیں۔

> ۔ شع منیر قصر طہارت ہے فاطمہ " مرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ "

ے ختم رسل کا اجررسالت ہے فاطمہ قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ الازم تھا چونکہ نور سے بردہ بنول کا رخ پیسٹ کے آ گیا سامیہ رسول کا

رنگ بہار باغ رسالت ہے فاطمہ اسر چشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ المان کے فاطمہ المان اوج المامت ہے فاطمہ المان ہے فاطمہ المان میں وجہ آبیت رحمت ہے فاطمہ المان ہے فاطمہ المان میں وجہ آبیت رحمت ہے فاطمہ

اور كسى نے كيا خوب فرمايا:

ر نور نگاہ چھم رسالت ہے فاطمہ امید گاہ حشر وقیامت ہے فاطمہ روح روان پنجتن اور جان مصطفے آلے میا کی دوسری آیت ہے فاطمہ آلے معصومیت پہنگی ہے حورو ملک کوناز منفذ ومتاع عہد نبوت ہے فاطمہ المام ال

حضرات گرامی! ای لئے قرمایا: فاطمہ بجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب خدا کی جگر گوشہ فاطمہ سملام اللہ علیہا۔

حضور استقبال فرمات

روایت میں منقول ہے کہ جب بھی امام الانبیاء علیہ السلام اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف میں منقول ہے کہ جب بھی امام الانبیاء علیہ السلام اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لیے جاتے تو سیدہ آ ب کا استقبال فرماتے ہوئے آ ب کا ہاتھ مہارک چوشیں اور جب سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو:

"فَامَ اِلدَّهَا فَفَتَلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ" (جامع الزندي طدواني س٢٢٧)
" حضور عليه السلام قيام فرما جوت اورآپ كو بوسه دسية اوراي مسند پر
الشات ـ"
اور جب بھی آپ كسی طویل سفر پرتشریف بیجاتے تھ:

"كَانَ الْحِرُ النَّاسِ عَهَدًا وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا فَاطِمَةُ" (المستدرك للحاكم جلد ثالث ص١٥١)

"سب سے آخر میں اور جب واپس سفر سے تشریف لاتے تو سب سے مہلے حضرت فاطمہ میں ملاقات فرماتے۔"

ان احادیث مبارکہ سے بخوبی واضح ہوگیا کہ کا ننات کے والی علیہ السلام کو اپنی لخت جگر سے کتنی محبت تھی اور کس قدر بیار تھا۔ اس لئے سرکار نے فرمایا: "فَانَّهَا بَصْعَةٌ مِّینِی بُریْئِینی مَا اَرَابَهَا وَ بُوْذِینِی مَا اَذَاهَا"

(جامع الترندي جلد ثاني ص ٢٢٧)

'' ہے تنگ وہ (فاطمہ ) میرا نکڑا ہے جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔'') جوان سے محبت کر ہے

بلكه يهال تك فرمايا كدان مصحبت ركف والاجنت مين ميرا سأتنى ب-"مَنْ أَحَبَيْنَى وَأَحَبُ هِلْذَيْنِ وَأَبَاهُ مَمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَيْنَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ"

(جامع الترندی جلد ٹانی ص۲۱۵ الصواعق الحر قدص ۱۸۷)
''جوشخص مجھ سے محبت رکھے اور ان دونوں (حضرت امام حسن اور امام حسین ) سے اور ان کے دالد اور والدہ سے محبت رکھے گا۔ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔''

دوائے دردعصیاں پنجبتن کے درے ملتتی ہے زمانے میں بہی مشہور ہیں دارالشفاء والے

سيدة النساء

حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه بنت صديق رضى الله تعالى عنهما فرماتي

ولدسوم =

(ا سرار خطابت

ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہراکوائے وصال کی خبر دی تو آپ رونے لگیں اور پھر آپ کے کان میں کچھ فرمایا تو آپ ہننے لگیں۔ میں نے بوچھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ حضور نے میر فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی!

"أَلاَ تَدُوضَيْنَ أَنْ تَكُونِيْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ هَا لَا لَهُ وَمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ هَا لَا لَهُ اللَّهُ الْوَفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَآءِ هَا لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

کیاحسن خطابت و انداز فصاحت وبلاغت ہے۔ جناب رسالت مآ ب کا بیہ نہیں فرمایا کہ:

اے میری بیٹی تو سردار ہے بلکداستفہام انکاری فرمایا۔ آلا تَوْطَنیْنَ استفہام انکاری ایجاب کے معنی میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی اے بیٹی میری جدائی میں رور ہی ہو۔ اب راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے متہمیں جنتی عور توں کا سردار بنادیا ہے۔

یعنی کداب راضی ہو جا۔

# اے اللہ تو راضی ہو جا

حضرات گرامی!

ساری کا خات کا تقاضا ہے اے مولاتو راضی ہوجا۔

نمازی-نمازاس لئے پڑھتے ہیں کہ

روزے دارروز واس کئے رکھتے ہیں کہ

ماجی ج اس لئے کرتے ہیں کہ

مصائب آ دم مليه السلام كا تقاضا

مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہو جا مولاتو راضی ہو جا مولاتو راضی ہو جا

مولاتو راضی ہوجا مولاتو راضی ہوجا

طوفان نوح کا تقاضا نارنمرود میں خلیل کا تقاضا حجری کے نیچے اساعیل ذریح اللّٰہ کا تقاضا شکم حوت میں یونس کا تقاضا ورخت کی کھوہ میں زکر یا کا نقاضا جاہ کنعان میں یوسف کا تقاضا الغرض ساری کا گنات کا تقاضا

> میرے مولا کا تقاضا اے محبوب تو راضی ہوجا۔ محبوب تو راضی ہوجا

حدیث قدی میں موجود ہے کہ

"كُلُّهُمْ يَطَلُبُونَ رِضَائِنَى وَأَنَا اَطُلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ" (صَلَّى اللهُ عَسَلَيْكَ وَسَسَلَمَ) (بزجت الجالس جلد ثانی ص ۸۸ مکتوبات خواجه معصوم سر مندی ص ۳۷)

اے محبوب! تمام کا مُنات جا ہتی ہے میں راضی ہو جاؤں۔ اور میں جا ہتا ہوں تو راضی ہو جائے

ے خدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محمر

که تو راضی جو جا که تو راضی جو جا اے پیارے: میں نے قبلہ بدلا میں نے سورج بلٹایا . میں نے سورج بلٹایا

میں نے جاند دو نکڑے کیا کہ تو راضی ہو جا
میں نے درختوں کو جھکایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے بیخروں کو یانی پہتیرایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے جانوروں سے کلمہ پڑھوایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے خانوروں سے کلمہ پڑھوایا کہ تو راضی ہو جا
میں نے فترضیٰ کا وعدہ فرمایا کہ تو راضی ہو جا

پنة چلا كەسارى كائنات جے كې توراضى ہوجا۔ وہ خدا ہے اور خدا جے كې تو راضى ہوجا۔ وہ مصطفع ہے۔

> سامعین محتر م! ذرا توجه فر ما ئیں:

آپ کے عشق کا امتحان ہے اور میر سے ایمان کی معراج۔ منکرین کے سینوں پر میرایہ جملہ بحلی بن کرگرے گا۔ یہ جملہ سماری تقریر کی جان ہے۔ غور سیجئے۔

بیٹی تو راضی ہو جا

ساری کا نئات جے کے تو راضی ہوجا۔ وہ ہے خدا۔ جل جلالہ خدا جے فر اے مجبوب تو راضی ہوجا۔ وہ ہے مصطفے۔ علیہ السلام اور مصطفے جے فر ما کیں 'جی تو راضی ہوجا۔ وہ ہے مصطفے جے فر ما کیں 'جی تو راضی ہوجا۔ وہ ہے فاطمة الزہرا علیہ السلام 'آلا تو ضین ''جی کیا تو راضی نہیں۔ 'آلا تو ضین ہوجا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن گی ہے۔ اب راضی ہوجا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن گی ہے۔

محدث د ہلوی کاعقبیرہ

حضرت شیخ محقق الشاہ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمۃ ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

"بدانكه اي حديث ولالت دارد فضل فاطمه برتمامه نساء مومنات حتى ازمريم وآسيه وخديجه وعائشهٔ (اشعة اللمعات شرح مشكوة جلد جبارم ٣٨٨٣)

جان لو کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ تمام نساء مومنات سے افضل ہیں حتی کہ حضرت مربیم 'آسیہ- خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں۔

مولانا روم كاعقيده

مولانا روم عليد الرحمة فرمات بيل كه:

ے گفتگوئے رفت درخانہ رسول " درمیاں صدیقتہ دزہرا بنول "

رسول الله كالكحر تقايه

ام المونین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حصرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان گفتگوشروع ہوگئی۔ درمیان گفتگوشروع ہوگئی۔

حضرت فاطمه رضى اللد تعالى عنها في مايا:

ے گفت اے مادر من از تو افظام!

زائکہ من مضنعات جسم مرسلم
ترجمہ:اے امال! میں آپ ہے افضل ہوں کیوں؟

دلیل اس پر میہ ہے کہ میں رسول اللہ کے جسم کا لوتھ ا ہوں۔

اے امال جان!

تو مرید کی بیٹی تو صدیق کی بیٹی تو مطبع کی بیٹی میں بیرکی بیٹی میں مصطفے کی بیٹی میں مطاع کی بیٹی

# Marfat.com

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی قرماتے ہیں کہ بیرولیل افضلیت کی نہیں

بن سکتی کیونکہ قیامت کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ نعالیٰ عنہما اور علی بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔

ملاحظه بو!

''ورحدیث داقع است که آنخضرت با فاطمه خطاب کرد که من دنو دعلی وحسن حسین در یک مکان دیک مقام خواجیم بود '' (اشعة اللمعات جلد رابع ص ۲۸۴)

حدیث میں واقع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حصرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنبا کو خطاب فرمایا کہ ہم اور تم اور علی اور حسن اور حسین جنت میں ایک ہی مقام اور ایک ہی مقام اور ایک ہی مقام اور ایک ہی مگان پر رہیں گے۔

دلیل ہی<u>ہ</u>

حضرات گرامی!

میرے نزدیک اس سے توی بات سے ہے کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل ہربلوی علیہ الرحمة نے فرمائی کہ:

> ۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر! ان کی ہے لوث طینت پد لاکھوں سلام

ملال کےخون سے بنا

مسمك كاخميرتسي

بیر کے خون سے بنا

تسمى كاخميرتسي

مفتر کےخون سے بنا

کسی کاخمیرکسی

محدث کے خون سے بنا

کسی کاخمیر کسی کسی برشت

مجدد کےخون سے بنا

تحمى كاخميرتسي

غوث کے خون سے بنا

مسى كاخميركسى مسى كاخميركسي

قطب کےخون سے بنا

اوتاد کے خون سے بنا ابدال کے خون سے بنا صحالی کے خون سے بنا نبی کے خون سے بنا رسول کے خون سے بنا کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی کسی کاخمیرکسی

خون خیرالرسل ہے ہے جن کاخمیر

گرسیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیما کاخمیر مصطفے علیہ السلام کےخون سے بنا۔ اس خون سے بہتر کوئی خون نہیں اس خمیر سے بہتر کوئی خمیر نہیں

یہ خون بھی پاک میٹمیر بھی پاک کا نئات یہاں آ کر پاک ہوتی ہے۔ گریہ خون اور خمیر آتا بعد میں ہے پاک پہلے ہوتا ہے۔ خدائی فیصلہ

"إِنْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ران کی پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیال!
آیت تظمیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت
اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا!
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا!

حضرت سيوطى كافيصله

معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں یہی اہلسنت و جماعت کاعقیدہ ہے۔

ابھی آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کا عقیدہ ساعت فرمایا: آپئے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کا بھی فیصلہ ساع فرمائے۔وہ فرماتے ہیں

"أَصَبَّحْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ أَفْضَلُ" (الحاوى للفتاوي الجزء الثاني ص٩٩)

اس میں مختلف ندا ہب ہیں۔

زیادہ سے مسلک یبی ہے کہ بے شک حضرت فاطمہ افضل ہیں۔

علامه نبهاني كاعقيده

حضرت علامه بوسف نبهاني عليدالرحمة فرمات بن :

"اَلَّذِيْ نَخْتَارُهُ وَنَدَيْنَ اللَّهُ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اَفْضَلُ"

(الشرف الموبدلآل محرص ١٤)

"الله كے لئے جارا مخا مرجب بيا ہے كه بينك سيده فاطمة بنت محد افضل

علامه بلی بدرزرشی تقی مقریزی کاعقیده

ان تينول بزرگول كا فيصله بيه ميك جوعلامه نيماني في السّيدة مَرْيَم كَنِيْرٌ "وَصَرَّحَ بِالْفَصَلِيَّةِ اعَلَى سَآنِرِ النِّسَآءِ حَتَّى السِّيدَةَ مَرْيَمَ كَنِيْرٌ فِي الْعَلَمَاءِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمُ التَّقِيُّ وَالْجَلاَلُ السُّيوُ طِيُّ وَالْبَدُرُ الزَّرَكُيْسِيُّ وَالْبَدُرُ النَّرف الموبدلا لَ السُّيوُ عِلَى وَالْبَدُرُ الزَّرَكُيْسِيُّ وَالتَّقِيُّ المِقرِيْزِيُّ " (الشرف الموبدلا ل محمس م) الزَّرَكُيْسِيُّ وَالتَّقِيُّ المِقرِيْزِيُّ " (الشرف الموبدلا ل محمس م) "جناب سيده فاطمة الزبراء سلام الله عليها كا تمام عورتول حتى كرسيده مريم سيده مريم المنظل مونا كثير علماء محققين في صراحة بيان كيا ہے جن ميں الم

سبکی۔امام سیوطی علامہ بدر زرکشی اور تقی الدین مقریزی شامل ہیں۔' سیدہ ، زاہرہ طبیبہ طاہرہ جان احمر کی راحت بیہ لاکھوں سلام

امام ابن ابي داؤ د كاعقيده

"وَسُئِلَ عَنُ مِثْلِ ذَٰلِكَ ابْنُ آبِى ذَا وُوْدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ آعْدِلُ بِيضْعَةٍ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ آعْدِلُ بِيضْعَةٍ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بِضَعَّةً مِّيْنَى وَلاَ آعْدِلُ بِيضْعَةٍ رَسُولِ اللهُ احَدَّ" (الشرف الموبدلآل محمص ٤٢)

ابیا بی سوال ابن ابی داؤر سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ' فاطمہ میرا فکڑا ہے۔' لہٰذا میں کسی کو رسول اللہ علیہ السلام کے فکڑا کے برابرنہیں سمجھتا۔

ملاعلى قارى كاعقيده

شارح مَثَكُوٰة حَصْرِت مَلَا عَلَى قارى حَفَى فَرِمَاتِ بِيلَ كَهُ: "فَاطِمَةُ بَصُهُ عَةٌ مِّنِى (الحديث) هَلْدًا بِظَاهِرِهٖ يَدُلُ عَلَى انَّهَا اَفْضَلُ النِّسَآءِ مُطُلِقًا حَتَى مِنْ حَدِيْجَةً وَعَائِشَةً وَالسِيَةَ وَ مَرْيَمَ"

(مرة تشرح مقلوة ملائل قارى بحواله بخارى شريف جلداول ١٣٥٥ عاشيه نبر٢)

" فاطمه ميرا نكثرا ہے (الحديث) بيه بظاہراس پر ولالت كرتى ہے كہ بے
شك حضرت فاطمه مطلقا تمام عورتوں ہے افضل ہیں۔ حتیٰ كه خدیجہ۔
عائشہ مريم اور آسية عليمن السلام ہے بھی۔ "
ام المونيين عا مَشه صد بقدرضى اللّٰد تعالیٰ عنہما كا فيصله

"وَرَوى الطِّبُرَانِي بِالسَّنَادِ صَحِيْحٍ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ قَالَتُ عَانِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا رَأَيْتُ اَحَدٌ قَطُّ المُضلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ آبِيهًا" (الشرف الموبدلال محمس 12)

ا مواد خطا بت

طبرانی نے بخاری مسلم کی شرط پرنج اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں۔ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کو فاطمہ سے افضل نہیں دیکھا۔

#### ايما كيول نه هو؟

حضرات گرامی! ایبا کیوں نه ہو؟

الله الله کا گنات میں اگر کوئی باپ کی طرف ہے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ۔ اس کا گنات میں اگر کوئی شوہر کی طرف ہے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ۔ اس کا گنات میں اگر کوئی بیٹیوں کی طرف ہے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ'۔ اس کا گنات میں اگر کوئی اپنی ذات کی طرف سے افضل ہے تو 'سیدہ فاطمہ'۔ تو پھر حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی افضلیت کیوں نہ بیان فرما 'میں۔ کوئی باپ کی طرف ہے افضل ہے مگر شوہر کی طرف ہے نہیں؟ کوئی شوہر کی طرف ہے افضل ہے مگر بیٹوں کی طرف سے نہیں؟ کوئی شوہر باپ بیٹوں کی طرف ہے افضل ہے۔ کوئی شوہر باپ بیٹوں کی طرف ہے افضل ہے۔ مگر خود سیدۃ النہاء اہل الجنت نہیں؟

ے کیبڑی عورت اے وچ کو نمین جس نے!

زہرا وانگ بائی شان جلی ہووے
جس دے بیر حسنین جب لال ہوون
تے سرتاج جس دا مولا علی ہووے
کیبڑی شہنشاہ زادی اے گھر جس دے
کی کئی روز تک اگ نہ بلی ہوووے
اوہری صائم میں دیواں مثال کیویں
جو محمد دی گود وچہ بلی ہوووے

حصرات محترم!

''أَلاَ تَوْضَيْنَ '' بيني تؤراضي ہوجا۔

يدايسي ع جيالله تعالى نے اين حبيب سے فرمايا:

"اَهَا يُرُضِينُكَ يَامُ حَمَّدُ اَنَ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدُّ مِّنَ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْ عَلَيْكَ اَحَدُ مِّنَ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدُّ مِّنَ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدُّ مِّنَ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَيْتُ عَلَيْكَ اَحَدُّ مِّنَ اُمَّتِكَ اللَّاصَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اَحَدُ مِنْ اُمَّتِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَشَرًا" (ثمالَى جلداول ص ١٩١)

"ای مجوب! کیا میہ بات آپ کو راضی نہیں کرتی کہ آپ کی امت کا کا فرد آپ پر ایک مرتبہ اس پر رحمت کی فرد آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں دس مرتبہ اس پر رحمت مجیجوں اور آپ کی امت کا کوئی ایک فرد ایک مرتبہ آپ پر سلام پڑھے تو میں دس مرتبہ آپ پر سلام پڑھوں۔

اے محبوب راضی ہوجائے

حضرات گرامی!

مطلب بہ ہے کہ آتائے دو عالم علیہ السلام امت کی طرف سے ممکنین ہوئے تو اس غم کو دور کرنے کیلئے تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالی نے بیفر مایا کہ اے محبوب ممکنین نہ ہوں بلکہ راضی ہوجائے آپ کا جو امتی بیکام کرے گا۔ میں اسے اتنا زیادہ اجر عطا کروں گا پس آپ خوش ہوجائے۔

اے بیٹی راضی ہوجائے

بالکل ای طرح جب سیده پاک حضور کی رحلت کی وجہ سے رو پڑیں تو فر مایا بی غم نہ کر راضی ہو جائے جنتی عورتوں کی سر دار بنایا گیا ہے خوش ہو جا۔
جس طرح خدا کو اپنے محبوب کی غمی بر داشت نہیں۔
ای طرح حضور ملیہ السلام کو اپنی شنرادی کی غمی بر داشت نہیں۔
کونکہ!

آمين ثم آمين ـ

حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ:

ے خدایا تجن بی فاطمہ "! كه بر قول ايمال كني خاتمه

اگر دعوتم رد کنی ور قبول! من و دست و دامان آل رسول

میدانِ محشر میں سیدہ کی آ مد

حضرات گرامی! سیدة النساء کی عظمت کا میدان محشر میں بیتہ چلے گا جب کہ ایک منادی ندا کرے گا۔

"يَا اَهُلَ الْمَحْشَرِ غُضُوا اَبُصَارَكُمْ وَيَكَسُوا رُؤُوْ سَكُم حَتى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّرَاطِ"

(الصواعق الحرية ص19 الشرف الموبدص)

اے اہل محشر اپنی آئیکھیں بند سیجئے' سر جھکا کیجئے' حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے' بل صراط سے عور تیں عرض کریں گی۔

مولا! ہم تو عورتیں ہیں کیا ہم بھی آئیمیں بند کرلیں آواز آئے گئم بھی آئیمیں بند کرلو۔صاحب روضة الشہد اء حضرت ملامعین کاشفی علیدالرحمة فرماتے ہیں کہ:

علماء کہتے ہیں عورتوں کا نگا ہیں بیجی کرنا نامحرم ہونے کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی آئیسی خیرہ اور پر بیٹان ہو جانے کی وجہ ہے ہوگا۔

(روضة الشهد اءاردوص ١٣٤ جلداول)

سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عرصہ محشر میں اس شان
ہے تشریف لا کیں گ کہ کی بھی شخص میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگ۔
آپ کے دا کیں شانہ مبارک پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہر آ لودخرقہ اور
با نیں شانہ مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون میں ڈوبا ہوا پیرھن ہوگا۔
با نیں شانہ مبارک پر حضرت امام کون میں ڈوبی ہوئی وستار مبارک آپ کے ہاتھ سیدنا حضرت علی علیہ السلام کی خون میں ڈوبی ہوئی وستار مبارک آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ عرش اللی کی طرف رخ کر کے اس ورد کے ساتھ فریاد کریں گی کہ

Marfat.com

ملائكه تزي كرناله وفغال كرنے لكيس كے۔

انبیاء کرام ابنی کرسیاں جھوڑ کر کھڑے ہوجا تیں گے۔ جنت کی حوریں رونا شروع کردیں گی۔

جناب سیدہ فاطمۃ الزہراصلوٰۃ اللّٰہ علیہا وَ اَبِیْہَا عُرْش کے بائے پر ہاتھ مارکرعُرض کریں گی۔الہی میری وادری فرمااور میری فریاد کو پہنچے۔

جبرئيل بإرگاه رسالت ميں

حضرت جبرا نیل علیہ السلام نالہ وفریاد کرتے ہوئے سید عالم حضور رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کریں گے۔ ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کریں گے۔

سیدہ فاطمہ خرقہ زہر آلود اور جامہ خون آلود لے کرعرش کے بیجے تشریف لے بیر

آئی ہیں۔

عنقرب در بائے تہر خدا وندی موجزن ہوجائے گا اگر آپ تشریف نہ لے گئے توعظیم خطرہ ہے

حضور بیٹی کے پاس

حضور سید عالم علیہ السلام منبر شریف سے بنیجے اثر کرعرض اعظم کے بنیجے تشریف لے آئیں گے اور کہیں گے۔

اے فاطمہ"! اے میری آئکھوں کی روشنی اور میری پسندیدہ بیٹی۔ اے باپ کی پیاری آج کا دن لوگوں کی فریاد کو پینیخے کا ہے نا کہ فریاد کرنے کا۔اور بیردن نواز نے کا ہے نا کہ پھلا وینے کا۔

ی میدون برداشت کرنے کا ہے نا کہ بھول جانے کا۔

میں مظلوموں کی شفاعت کرتا ہوں تو ظالموں کی شناعت کر۔

امت كى مغفرت

جناب سيده فاطمه سلام الله عليها عرض كري گي \_

ابا جان کیا کروں جب میں حسین کا خون آلود پیرھن دیکھتی ہوں تو میرا جگر

جب میں حسن کی زہرآ لود عباد میسی ہوں تو میرا دل کباب ہو جاتا ہے۔سید كائنات صلى الله عليه وسلم فرمائيس ك-

اے جان پدر حسین می خون میں ڈونی ہوئی قبا اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض كربارالها حسينًا كے ناحق بہائے كئے خون كے صدقے سے ہراس مخف كى مغفرت فرما دے جومیرے بیٹول سے محبت رکھتا ہے اور اس نے اپنے دل کی تھیتی میں ان کی دوئی کی فصل کاشت کر رکھی تھی۔ ادر وہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات سے غمز دہ رہا ہے اور ان کی مصیبت پر رویا ہے اس کا گناہ مجھے بخش دے۔

اے جان پدر!

آ میزان کے پاس چلیں جہاں ہزاروں فقیرومفلس اور بے کس گنہگارا ہے اینے دلوں کو ہمارے ساتھ یا ندھے ہوئے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

آ وہاں چلیں تو خون آلود قبا ہاتھوں میں اٹھالے میں خاک آلود زلفیں ہتھیلی پر ر کھ لیتا ہوں۔ تو اپنے گھائل دل ہے فریا ؛ کر اور میں اپنے مصروب دانتوں کے ساتھ شفاعت کروں بہاں تک کہ خدائے ارحم الراحمین میری امت کے بے کسول اور كنېگاروں يررحم كر \_\_\_ (روضة الشبد اء جلداول ص ١٣٦ ، ص ١٣٨)

حضرات گرامی!

اس نفسانفسی کے ماحول میں پھر

\_ یابہ بکر کے عرش کا زہرا نے یوں کہا مولا تیرے بندوں نے ذریح میرا پسر کیا!

آوازآئے گی۔

میرے محبوب کی شنرادی کیا جا ہتی ہے۔

ما تَكَ آنْ جو ما يَلِكُ مِين عطا كرون گا۔

تو پھر کیا مانگیں گی۔

امت کومیرے باپ کی تو ہخشن دے خدا کے میں مسیح کے میں مسیح کے میں میں میں میں کی جمہ کومل گیا بدلہ حسین کا ایک بنجابی شاعر نے یوں منظر کشی کی کہ:

ے فاطمہ روکے عرض سناوے اے بے پرداہ خدایا اس امت کے بدلے کربل اندر میں سب کنبہ کہایا اے وی امت دوزخ جاوے ہور میرے وی نامیں رووال گی میں تے بچرے میرے جدتک بخشیں نامیں

عرض برسيده كابيمثال نكاح

رات گرامی!

مدابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جب سیدہ کا نکاح آسانوں پر خداوند قدوس نے فرمایا " یہس بزار فرشتہ اس کا گواہ تھا۔

وم عليه السلام نكاح خوان يقصه

جنت حق مهر تفا\_

حوروں کی تقریب تھی۔

خاوندعل تھا

ُ للله ولي تھا۔

نی ن ن ادی کے نکاح کا ولی خود اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور جب نکاح ہوا تو اللہ نے رضوان جنت کوارشاد فر مایا کہ ذراشجر طوبیٰ کو ہلاؤ۔

اس نے درخت طوبی کو ہلایا ہے تو اس نے میرے اہل بیت کے محموں کی تعداد کے مطابق وشقے اٹھا لئے ہیں اور ان کے بیجے اس نے نوری فرشتے پیدا کئے ہیں۔ ہر فرشتہ کو ایس بشقہ دیا ہے۔ جب قیامت اپنے اہل برقائم ہو جائے گی تو فرشتہ ہر فرشتہ کو ایس بشقہ دیا ہے۔ جب قیامت اپنے اہل برقائم ہو جائے گی تو فرشتہ

مخلوق میں آواز دیں گے اور اہل ہیت کے محت کی طرف و ثیقہ بھینیکیں گے جس میں اس کے آگ سے آزادی بانے کا ذکر ہوگا۔

پس میرا بھائی اور بچپا کا بیٹا اور میری بیٹی میرتی امت کے مردوں اور عورتوں کی آگ سے گردنیں جھڑانے والے بن جا کیں گے۔

(الصواعق الحر قدم ساسا)

"وَما عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"

# تبسرا خطبه



ے محر سے متاع عالم ایجاد سے پیارا پیر ٔ مادر برادر ٔ جان مال اولا دسے پیارا

خطبه

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ۔

درودشريف:-

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا خَبِيبَ اللَّهِ

حضرات گرامی!

ہمارے اذہان میں جب جہاد کا تصور آتا ہے تو ہمارے خیالات کا مرکز وہ میدان ہوتا ہے جس میں خون کی ندیاں بہدرہی ہوں۔

دونو جيس آيس ميس برسر پيکار مول-

آ من سامن ایک دوسرے سے متقاتلہ ومقابلہ ہور ہا ہو۔

تلواریں گرونیں اڑارہی ہوں۔

نیزے سینے چھلنی کررہے ہوں۔

برجھے کمرول میں پیوست ہور ہے ہول۔

جم کے تمام اعضاء جم سے علیحدہ ہو کر میدان کارزار میں بھرے ہوئے

ہول\_

ہمارے ہاں جہاد کا تصور رہ ہے اور کسی حد تک مسلمانوں کے جنگوں کا نقشہ بھی ہوتی ہوتا ہے۔ یونہی ہوتا ہے۔

> مگریه جهادامغرنه-جهادافضل و جهادا کبر

حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآ ب علیہ السلام میں حاضر ہوا۔

اور عرض كيا يارسول الله!

"آئ النّاسُ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُحَاهِدُ فِي سَيِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ" ( بَخَارَى شَرِيف جَدادل ص ١٩٩) كُون سِيلُ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ" ( بَخَارَى شَرِيف جَدادل ص ١٩٩) كُون سِيلُول اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ"

فرمایا: نبی کریم علیدالتحیة وانتسلیم نے کدوہ مومن جواپی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

لینی اینے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں 'یہ جہاد افضل واکبر ہے لیعنی حق کی راہ میں عیش و آ رام اہل وعیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا۔

الله تعالى ارشاد قرماتا ہے:

"و مَنْ جَاهَدَ فَانَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ" (پسورة العَنكبوت آيت نمبر٢)
"اور جوكونى جهاد كرتا ہے وہ اپنفس ہى كيلئے جهاد كرتا ہے۔"
ترندى - طبرانى - حاكم اور سح ابن حبان میں ہے كہ نبى كريم عليه التحية والتسليم فرمايا:

اسے صحابہ کرام!

"ٱلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَةٌ" (كَتَابِ الإيمان جِلدِثمِراص٣٩)

امرادخطابر

"مجابدوه ہے جوایئے نفس سے جہاد کرے۔"

ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہم کس کو پہلوان کہتے ہو۔

عرض كيا جس كولوك يجها ژنه تكيس\_فرمايا:

"وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَةً عِنْدَ الْغَضَبِ" (مسلم شريف جلد ناني ص٣٦٦) " پېلوان وه هے جوغصه ميں اين نفس كوقابو ميں ركھے۔"

حضرت عليٌ

حضرت مولانا جلال الدین رومی علیه الرحمة فرماتے ہیں که حضرت مولاعلی علیه السلام اور ایک کافر (جو بعد ہیں مسلمان ہوگیا) کے درمیان ایک جنگ ہیں مقابله ہور ہاتھا۔

حضرت علیؓ نے اس کو پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر ارادہ فر مایا کہ اس کی گردن اڑا دوں تو اس نے آپ کے منہ پرتھوک دیا۔ ''

از خدد انداخت برروئے علی

افتخار بر نبی و برولی

ترجمہ: '' اُس نے حضرت علی پاک کے منہ پرتھوک دیا۔ (وہ علی) جس پر ہرنبی و ہرولی کوفخر ہے''۔

ر زمال انداخت شمشیر آل علی ایر خرائش کاهلی کرد أو اندر غرائش کاهلی

"ترجمہ: آپ نے نورا تکوار ہاتھ سے ڈال دی اور اس کے ساتھ مقابلہ سے دستبر دار ہو گئے۔"

آپ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی اور اسے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مولا علی کے اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے وہ کا فرجیران وستشدرہ رہ سی اور عرض کرنے لگا۔ آپ نے مجھ پر قادر ہوتے ہوئے کیوں چھوڑ دیا۔

الرارذطابت

\_ راز بکشا اے علی مرتضے ا اے پس سوء القصاحسن القصا

ترجمہ:حضور بیراز کھول دیجئے۔اے میری بدختی کوخوش بختی میں بدلنے والے۔''

آپ نے فرمایا:

\_ گفت من نتیج از ہے حق میزنم بنده هم نه مامور تنم!

''ترجمہ؛ میں اللہ کیلئے تکوار جلاتا ہوں۔ میں بندہ حق ہون نہ کہ بندہ نفس ''

خدائی فوج

حضرات گرامی!

الله تعالی نے حضرات صحابہ کے اس جہاد کو بڑے احسن انداز میں بیان فرماتے ہو آن کریم میں اس کا ذکر فرمایا:

"لاَ تَسْجِلُ قَلُومًا يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَآدً اللهُ وَرَسُولُكُ وَلَوْ الْحَالُولُ الْبَاءَ هُمْ اَوْ الْبَنَاءَ هُمْ اَوْ الْبَنَاءَ هُمْ اَوْ الْبَنَاءَ هُمْ اَوْ الْحَوانَهُمْ الْوَيْمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ وَحَشِيْرَتَهُمْ الْوَيْمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ان کے کنبہ والے لوگ ہول میہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں ہر اللہ تعالی نے ایمان کوتفش کردیا ہے اور انہیں اینے قیض خاص سے تقویت بخشی ہے اور داخل کرے گا۔ انہیں باغوں میں روال ہیں جن کے بیجے نہریں وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں اللہ تعالی راضی ہوگیا۔ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یمی لوگ اللہ کی فوج ہیں سن لو اللہ تعالی کی فوج ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔''

صحابه كرام كاجذبه جهاد

گرامی حضرات!

یمی تو وہ نفوس قدسیہ نتھے جن سے حضور علیہ السلام نے جب جنگ بدر کیلئے مشورہ فرمایا تو ان مجاہدین اسلام کی رگول مین خون جوش مارنے لگا اور عرض کیا۔

آ قاآب نے حکم کیوں ندفر مادیا۔

مشوره کیون فرمایا۔

فرمایا: میرے سامنے توم موی کا موی علیہ السلام کو جواب وینا موجود تھا جب كموى عليدالسلام في فرماياجهاد كيكة وتوانهول في جواب ديا:

"فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ِّإِنَّا هِنْهُنَا قَاعِدُونَ"

(ب٢ مورة المائدة آيت تمبر٢٢)

" جائے آپ اور آپ کا رب دونول جہاد مجھے ہم تو يہيں بيضے والے

لعني كه اگر كوئي:

کھانے بینے کی بات ہے تو ہم حاضرين حاضر ہیں

طوے اور جلوے کی بات ہے تو ہم

اگر جہاد کی بات ہے تو آب اور آب کا رب کافی ہے۔

<u>ہوں۔۔۔</u> ہم یہ تکلیف نہیں کر سکتے اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔

، م بير صيف يان و مساور الله يب المدين المدين المدين الله المدين الله تعالى عنه الشيخ اور عرض كيا: حضرت مقدا در منى الله تعالى عنه الشيخ اور عرض كيا:

يارسول عليك السلام:

"لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً وَلَكِنّا لَهُ لَا نَقُولُ عَن يَمِينِكَ وَوَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ" نُقَاتِلُ عَن يَمِينِكَ وَوَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ"

(بخاری شریف جلد ثانی ص۲۲۵)

''ہم قوم مویٰ کی طرح بینیں کبی ل کے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد

کریں بلکہ ہم آپ کے واکیں باکیں آگے اور پیچے لایں گے۔'

یا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا

ہیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا

ہیں کا تکم ہو تو بھائد جائیں ہم سمندر میں

جہاں کو محو کردیں فعرہ اللہ اکبر میں

ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم مویٰ سے کوئی نبیت

بحد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت

ہمارا سر ہے حاضر خواہ ہے کٹ جائے یا رہ جائے

ہمر سلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

مر سلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

بیر مادر جان مال اولاد سے بیارا

تم کامیاب رہوگے حضرات گرامی!

ايمان مضبوط مؤجد بدكائل مور

توایک دس پر دس سو پراورسو بزار پر بھاری ہوا کرتے ہیں۔

جیما کہ ارشاد باری تعالی ہے:

"اَنُ يَّكُنُ مِّنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِأَةٌ يَعْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِأَةٌ يَعْلِبُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا" (ب•اسورة الانفال؟ يت نمبره اللهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا" (ب•اسورة الانفال؟ يت نمب الله من الله

اگزتم سوہوتو

"فَانَ يَكُنَ مِنْكُمْ مِأَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ اَلْفَ يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ اَلْفَ يَعْلِبُوا الْفَالَ آيت نَمِر ٢٢)

"نواگر ہوئے تم میں سے سوآ دی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے دوسو پر اور اگر ہوئے تم میں سے ایک ہزار (صابر) تو وہ دو ہزار پر غالب آئیں گے۔"

اگرتم سيح ہوتو

"وَلا تَهِنُوا وَلا تَتَحْزَنُوا وَٱنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ" (ب٧ سورة آلعمران آيت نمبر١٣٩) "السودة ترويا الكورة من المناسورة المعران آيت نمبر١٣٩)

"اور نه تو ہمت ہارو اور نه تم کرد اور تهہیں سر بلند ہو کے اگرتم سیے مومن "

> ہم کیوں ذکیل خوار ہیں حضرات گرامی!

اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ بدر میں تین سوتیرہ ہزاروں پر غالب رہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم ذلیل وخوار ہورہے رہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہماری کثرت ہے اس کے باوجود ہم ذلیل وخوار ہورہے ہیں؟

ملاحظه شيحت أورسو يخ:

کیا ہور ہاہے؟ اور ہم غالب کیوں نہیں؟

تشميرميں فلہ ط

كيا ہور ماہے؟ اور ہم غالب كيوں نہيں؟

فلسطين ميں

كيا ہور ماہے؟ اور ہم غالب كيول نہيں؟

بوسنيامين

كيا جور ما ہے؟ اور جم غالب كيول نہيں؟

جيجينا ميں

اس كى وجه علامه اقبال في بيان فرمائى كد:

ہے تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والانہیں! جلوہ طور تو موجود ہے موکی ہی نہیں

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلتان پیدا

اور دوسری جگہ جنگ بدر کی مثال دے کرفر ماتے ہیں کداے میرے مسلمان!

ے فضائے بدر پیدا کرفرشتے تیری نصرت کو! اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

جذبها بمان۔

عشق رسول۔

اطاعت مصطفير

تغيل قرآ ن-

ہمارے جذبہ جہاد کی بنیاویں تقیں جوہم میں مفقود ہوگئیں اور ہم خوار ہو گئے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ:

۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر!
ہم خوار ہوئے تارک قرآ ل ہو کر!
درس قرآ ل نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

المارخطابت

اورایک عاشق رسول اس حالت زار کی وجہ میہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کی وقار ہیں

لشكركي تياري

نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے جب بیرتفار سنیں اور جذبہ جہاد ملاحظہ فرمایا تو لشکر تشکیل دیا جس کی تعداد صرف تین سوتیرہ تھی۔

جناب حفيظ جالندهري مرحوم كبيت بي كد:

نیس تھا تین تو تیرہ کے آگے تک شاران کا سنا ہے یہ کہ ان کے ساتھ تھا پردردگار ان کا یہ یہ لئکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لئکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا نہ تیخ و تیر پر تکیہ نے تیخر پر نہ بھالے پر! نہ تیخ و تیر پر تکیہ نے تیخ رپ نہ بھالے پر! کیروسہ تھا تو اک ساری کی کالی کملی والے پر! تیخ ان کے پاس دو گھوڑے چھ زر ہیں آٹھ شمشیریں پلننے آئے تیے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں جناب سرور عالم نے کی افراد کی گئی جناب سرور عالم نے کی افراد کی گئی ماری تین سو تیرہ فقط تعداد کی گئی ساری تین سو تیرہ فقط تعداد کی گئی سے بھرنے کو سے بیٹ بھرنے کو بھرنے کے بھالے بھے جنگ کرنے کو بیٹ بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کی بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کو بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کی بھرنے کے بھرنے کے

کامل مومنوں کی جماعت

. حضرات كرامي!

يمي مجابد بين جنهيس الله الي فوج قرار دينا ہے اور جن كا إجروثواب بيدارشاد

"وَالَّذِيْنَ المَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ و

'' آور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ہجرت کی اوروہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ بیسب سے مومن ہیں ان کیلئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔''

قطعی جنتیوں کی جماعت

"وَالسَّابِهُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَّهُمْ جَنْتِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَّهُمْ جَنْتِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَّهُمْ جَنْتِ تَعَجُرِي مِنْ تَسَجَيْهَا اللهُ عَنْهُمُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اللهُ الْلِكَ تَعَجُرِي مِنْ تَسَجَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ مُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

"اور مدد كرنے والے (مہاجر) اور مدد كرنے والے (مہاجر) اور مدد كرنے والے (المهاجر) اور جو ان كے بيروكار ہوئے نيكى كے ساتھ الله تعالى نے ان كيا كے ساتھ الله تعالى نے ان كيا تاركر ركھ بيں وہ باغ جن كے نيچ نہريں بہتى بي ہميشہ ہميشہ ان بيں ر بيں گے۔ يہ بہت برى كامياني ہے۔

صادقین کی جماعت

الله تعالى فرماتا ہے:

"لِللهُ قَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَامُوَالِهِمُ يَنْتَعُونَ فَصَٰلاً مِنَ اللهِ وَرضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ مُنْمُ الصَّدِفُونَ " (٨٤ مورة الحشرآ يت نمبو٨)

'' میہ مال ان ضرورت مندمہاجرین کا ہے جو اپنے گھروں ہے نکالے

گئے اور مالوں سے علیحدہ کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کے خواستگار ہوئے ہوئے اللہ رسول کی مدد کرتے ہوئے رہم اور اس کی لوگ ہی ہوئے رہم اور اس کی لوگ ہی ہوئے رہم اور اس کی سے ہیں۔"

مجابدين كىعظمت وشان

"لَايَسْتَوِى الْفَسَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضّرَرِ. وَالْمُجَسَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ بِسَامُ وَالِهِمْ وَانْفُسِمْ فَضَّلًا اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِامُوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً"

(پ۵سورة النساء آيت نمبر۹۹)

''نبیں برابر ہو سکتے (گھروں میں) بیٹھنے والے مسلمان سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنیوالے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بزرگ دی ہے۔ اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کو اپنے اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کو اپنے اللہ تعالی میٹے درجے والوں پر درجہ میں'' ایٹے مالوں اور جانوں سے (گھروں میں) بیٹے درجے والوں پر درجہ میں'' وحشیٰ

"وَكُلّا وَعُدَ اللهُ الْمُحسَنى" (ب٥سورة النساء آيت نمبر٩٩)
"اورسب سه وعده فرمايا: الله تعالى في بهلائى كا-"

اجرعظيم

"وَفَيضَلَ اللهُ الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ آجُرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَ كَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا"

(پ٥سورة النساء آيت نمبر٩٩)

"فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیضے والوں پر اجرعظیم سے (ان کیلئے) بلند درج میں اللہ (کی جانب) سے اور (نوید) بخشش رسے (ان کیلئے) بلند درج میں اللہ (کی جانب) سے اور (نوید) بخشش درم من کی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشے والا ہمیشہ دم فروانے والا ہے۔"

جو ح<u>ا</u>ہیں کریں

اصحاب بدر کیلئے خصوصاً فرمایا گیا۔ اللغت اُن کا دینے میں قرق قرق فرق اُن میں اُن میں

"إغْمَلُوا مَاشِئتُمْ قَدُغَفَرْتُ لَكُمْ"

(ابوداؤ دشریف بحواله تملل الایمان ص ا ۱ ار دو)

"جوجا ہو ممل كرونهم نے تهمين بخش ديا ہے۔" "كَنْ يَّذْ خُلَ اللهُ اللهُ النّارَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا أَوْ حُدَيْبِيّةً"

( يحيل الايمان ص ا ۱۷)

''اس مخض کو ہر گز آ گ نہیں مچھو سکے گی جومیدان بدریا میدان حدیبیہ

میں حاضر ہوا۔"

صحرائے بدر کی دعا

حضرات گرامی!

برور کا نئات ان مٹی بھرا ہے عشاق کوساتھ لے کر بدر میں تشریف لائے۔

نهتيمسافر

آئے بدر میں

ہے سروساماں محامد

آئے بدر میں

مجو کے اور پیاہے جانباز

آئے بدر میں

توبدرنے بارگاہ این دی میں عرض کی

اے مولا! تیرے حبیب کے بید بیاسے اور بھو کے جانباز میرے دامن میں قدم رنجہ فرماتے میں۔ میرے دامن میں قدم رنجہ فرماتے میں۔ میرے دامن کے ذریے موسم کی شدت گرمی کی وجہ سے سرخ کو کلے ہو بچکے ہیں۔ ان مہمانوں کو اس صحرا میں پانی چیش نہیں کر سکا تو ہی مبر بانی فرما اور بارش زرما رکھے۔ اے مولا!

۔ تیرے محبوب کے بیارے قدم اس خاک پر آئے الی تھم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے

اگراب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمۃ اللعالمین سے شرم آئے گی جلیل الثان مہمانوں کا صدقہ مہرانی کو عطا بہر وضوان کیلئے تھوڑا سا بانی کر برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے بارب بہاراں بھیج دے بارب بہاراں بھیج دے یارب

دعا كئ قبوليت

> جب صحابہ علیے تو یاؤں ریت میں دھنس جاتے۔ یانی پر کفار کا قبضہ تھا۔ نا جار (بغیر یانی کے ) خیمے گاڑنے پرے۔ زمین تپ رہی تھی۔ مرمی کا موسم تھا۔ ہوا سخت گرم تھی۔

ے وعا صحرا نے مائلی دامن امید پھیالا کر ایک ایک ایر بارال آسال پر جھاگیا آکر ایر نزول آب سے تشکین وراحت ہوگئ طاری! مٹی تھنہ لبی گرو و کدورت وحل گئی ساری سپاس وشکر سے لبریز تھا دل اس جماعت کا بنا کر حوض یانی مجر لیا باران رحمت کا بنا کر حوض یانی مجر لیا باران رحمت کا

زیت جم گئے۔ زمین خمنڈی ہوگئے۔ پیاس بجھ گئی۔ ہوا سرد ہوگئی۔

صحابه كرام رضوان الدعليم اجمعين في حوض بناكر ياني جمع كرليا-

عريشه

حضرت سعد بن معاذ رضی الله عند نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کیا ہے۔ مسلم الله علیہ وسلم کیا جائے جنانچہ عربیہ تیار کیا گیا۔ جہاں ابھی مشجد عربیش تیار کیا گیا۔ جہاں اب بھی مشجد عربیش موجود ہے۔ وہاں رات سرکار نے بسرفر مائی۔

وعائے محبوب

منے نی کریم علیہ التحیۃ والسلیم نے بڑے الحاد زاری سے دعا فرمائی کہ:

رالی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر

ہوئے ہیں مربکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر

اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کرڈالا

قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو یو جنے والا

#### اجابت دعائے محبوب

جونہی محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اٹھے تو اللہ نے ملائکہ کو بھیج دیا۔ اللہ فرما تا ہے۔

"وَلَقَدُ نَصَوَكُمُ اللهُ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمُ أَذِلَهُ" (سورة اَلْمُران آبت بَر١٢٣)
"اور ب شك مدوكي تقي تمباري الله في بدر من حالانكم بالكل كمزور في شك المائكة من الكل كمزور في شك المائكة من الكل كمزور في شك الله المنافقة الم

حفزات محترم!

مدد خدا کی تھی گر خدا خود آ کے میدان بدر میں لڑانہیں۔ مدد کی گر ملائکہ کے ذریعۂ ملاحظہ ہوقر آن کریم فرما تا ہے:

"أَنْ يُمِدُّكُمْ بِنَالاً ثَهِ اللهِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مُنْزِلِينَ"

(په سورة آل عمران آيت نمبر١٢١)

'' سے کہتمہاری مدوفر مائے تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے جوا تارے گئے ہیں۔''

دوسرے مقام پرفرمایا:

"بِي َ مُسَدِةِ الأَفِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِينَ" (٣ سورة ٱلعران آيت نمبر ١٢٥) "يائج مزار فرشتول سے جونشان والے مِينَ"

حضرات!

صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جیران منتھ بیر آ واز کہاں سے آ رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا:

بیسیدنا جرائیل علیہ السلام کی آواز ہے۔ ھیزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے اور وہ اس سے کہدر ہے ہیں کہ هیزوم آ گے بروعو۔

صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جس آ دمی کوفل کرنے کیلئے ہم بروصة وه پہلے ہی گرجا تا تو ہم جھتے بداللد کی ہی مدد ہے۔

ملال سے پوچھے

كيابدار اوكوآن والغير الله ندينه؟

اگر غیر الله عنها وریقیناً غیر الله عنهاتو الله نے ان کو کیوں بھیجا؟ کیا بیشرک اس نے خود کروایا؟

> معلوم ہوا ملال کا عقیدہ ہی سرے سے غلط ہے۔ ایک وہائی مفسر مولوی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے۔ \_ ہے تنگی ترشی رب ونجاون جا ہے آ ب كدائيں رو ولیاں دے مدد اوہ بھیجے کوئی تعجب نامیں

> > بتائيئے ملاں جی!

بيمولوي عبدالستار مشرك موا كرنبيس؟ ا گرنبیس ہوا تو ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام! وہ فل مجی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا

سرکارعلیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا

سركار دوعالم عليدالسلام نے بدر كے ميدان بيں اي جھڑى مبارك سے نشان لگاتے ہوئے فرمایا:

"هُـلَا مَـصُـرَعُ فَلاَنِ وَيَنضَعُ يَدَةً عَلَى الْآرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَسَا مَاطَ آحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

امرادطابت

وَسَلَّمَ" (مسلم شريف جلد ثاني ص١٠١)

"بی فلاں کے گرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھتے اور اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھتے اور فرمانے اس جگہ صحابی نے فرمانا: کہ (ایکلے دن جب ہم نے ویکھا) جس جگہ نشانات کیکے نتھے اس سے کوئی آگے پیچھے ندتھا۔"

ملاں کہتا ہے سرکار کو کیاعلم کہ کون کہاں مرے گا اور سرکارنے پہلے ہی بنا دیا اور اس کے مطابق بے ایمان مرے پڑے تھے۔

سرداران قریش مارے گئے

ابلڑائی شروع ہوئی' القصہ مختصریہ کہ حعزات امیر حمزہ عتبہ' حضرت علی ولیداور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلہ میں نکلے۔

حضرت امیر جمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مدمقابل کو واصل جہنم کر دیا مکر حضرت عبیدہ زخمی ہو سکتے۔

حضرت شیر خدا نے شیبہ کا کام بھی تمام فرما دیا۔ ادھر بڑے بڑے ہے میردار مارے محتے ادھر دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابوجہل بعین کو کیفرکردارتک پہنچایا۔ وعدہ خداوندی بورا ہوگیا

حضرات گرامی!

تائید ربانی اور امداد سبحانی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا بیم جمزہ رونما ہوا کہ ستر (۵۰) کفار واصل جہنم ہوئے اور مسلمان صرف چودہ شہید ہوئے۔ اس طرح وعدہ خداوندی کہ:

"أنتم الأغلون إن تحتم مُوْمِنِين " (پاسورة آل مران آ مت نبرا ۱۳۹)
"م بی غالب رہو گے اگرتم ہے موس ہوتو۔" پورا ہوگیا
حضرت عباس ایمان کے آئے گئے
ممرای قدر سامعین محترم!

بدر کے تیدیوں کو جب فدیہ لے کر چھوڑا جانے لگا تو ان میں حضرت عباس حضور علیہ السلام کے عمیمہ مجمعہ مجمعہ مجمعہ م جھی موجود تھے جن کی وجہ سے سرکار بہت پر بیٹان تھے۔
ان سے کہا گیا کہ آپ بھی فدید دیں اور آزادی حاصل کریں گر اس وقت وہ حالت کفر میں تھے اس لئے یوں کہنے گئے کہ میرے پاس تو فدید کیلئے کوئی چیز تھی ہے۔
مرکار دوعالم علیہ السلام نے فرمایا: چیا جان۔

ر کہا جب شرکت اعداء کی نیت کرکے آئے تھے!

تو ام الفضل سے تم کیا وصیت کرکے آئے تھے!

اے چیا جان! آپ جب گھر سے آ رہے تھے تو آ پ کی زوجہ ام الفضل نے دامن چڑکو کہا تھا کہ ہمارا کیا ہے گا تو آ پ نے سونے اور جا ندی کی اینٹیں انہیں

دیتے ہوئے کہا تھا کہ:

ہا تھا تم نے کہ عباس گر مارا بھی جائے گا!

یہ اتنا جو اٹا ثہ ہے تمہارے کام آئے گا
حضرت عباس اس وقت تک حالت کفر میں ہونے کی وجہ سے بیعقیدہ رکھتے ہے کہ آئیس کیے بینہ چل سکتا ہے؟

تھے کہ آئیس کیے بینہ چل سکتا ہے؟

تو جب حضور نے ایسے فرمایا تو!

بیان کر حضرت عباس پر دعشه ہوا طاری اللہ کہ بین خبرداری! کر بینجبرتو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری! یکار اٹھے بحال وجد میں ایمان کے آیا بیا ہے دامیان کے آیا بیا ہے دامیان کے آیا بیا ہے دامیات ہے جو جمہورسول اللہ نے فرمایا

معلوم ہوا

اے جنگ بدر بیان کرنے اور سٹنے والوا تمہیں بیر حقائق مانے بڑی گے کہ جنگ بدر سے بیٹی اے کہ جنگ بدر سے بیٹی ہے کہ حضورعلیدالسلام غیب کاعلم رکھتے تھے۔

علم غیب ہے علم غیب ہے علم غیب ہے وقت ہے پہلے کفار کی موت کا بتانا حضرت عباس کا گذشتہ واقعہ بتانا

اور میر بھی پت چلنا ہے کہ اللہ کی مدد بذرایداس کے بندوں کے ہوتی ہے۔ غبر

الله كهدكراية شرك كهنا غلط عقيده ہے۔

غیراللہ کے ذریعہ مددی غیراللہ کے ذریعہ مددی تنین ہزار ملائکہ کا آتا یانچ ہزار فرشنوں کا آتا

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ"

#### المارخطابت

# جوتها خطبه

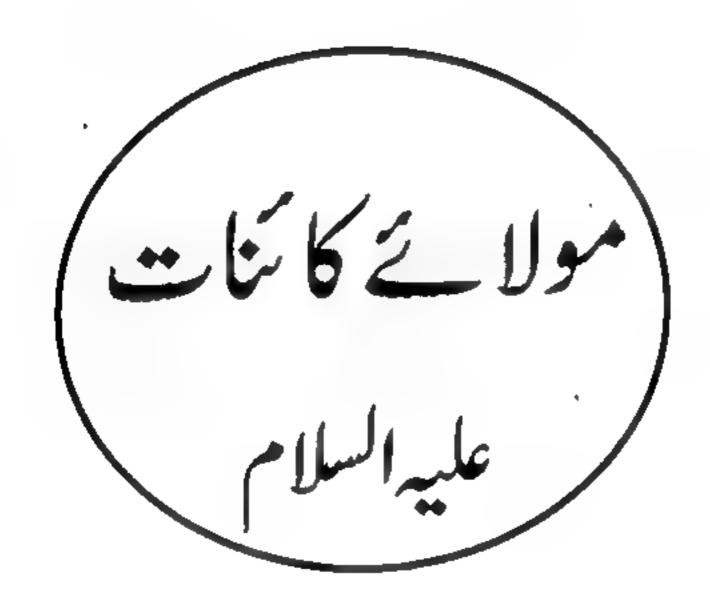

خطبه

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّمْ مَن كُنْتُ مَولَاهُ فَعِلِیٌّ مَولَاهُ (تَنَى شَرِیْ)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكريمِ.

درود شریف:

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

جمعة الوداع

ا الرامي حضرات! آج جند الوداع ہے۔

ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ نامعلوم اسکلے سال یہ جمعۃ الوداع کی برکات کو ہم پائیں گے یا نہیں۔ کتنے ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے سال اس تقریب سعید کے موقع پر ہمارے درمیان موجود تھے گر آج اپنی اپنی آخری آرام گاہوں کی زینت بن نچکے ہیں اور اس سال وہ برکات جمعۃ الوداع کو نہیں پائے۔ اس طرح اسکلے سال کے جمعۃ الوداع کی تقریب میں نامعلوم ہم میں سے کتنے احباب اس مبارک موقع کو نہ پائیس گے۔

امرارخطابت

كسى بنجابي كے عاشق نے كہا كه:

ماہ رمضان کھربھی آئے گا۔ م

جمعة الوداع کی تقریب سعید دوباره آئے گی مگر شاید بھر ہم ہی نہ ہوں اس لئے آج اس اینے مہمان کورورو کر الوداع کرلو۔

اس کے جانے کاغم دل میں اچھی طرح سے بھراد۔ اگر قبر میں جائمیں تو رمضان کاغم دل میں موجود ہو۔

#### معجد میں آئے رہنے

میں ان اپنے صاحبان سے پرزور ائیل کروں گا کہ جوصرف رمضان رمضان مضان مصان مضان مصد میں تشریف لاتے رہے ہیں شیطان کے رہا موتے ہی شیطان کے رہا ہوتے ہی اس کے ساتھی نہ بن جا کمیں بلکہ اس پرلعنت بھیجے ہوئے مسجد کی رونق کو دوبالا کریں کیونکہ:

مرے عشق رسول اللہ کی بنیاد ہے معد! خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے معجد

#### ارشاد نبوی

حضرات محترم! میں نے آپ حضرات کے سامنے بوی مشہور حدیث باک تلاوت کی ہے جسے ہرسی تو اجھے طریقہ سے جانتا ہی ہے۔ مخالفین بھی بڑے احسن طریقہ سے جانتا ہی ہے۔ مخالفین بھی بڑے احسن طریقہ سے جانتا ہی ہے۔ مخالفین بھی بڑے احسن طریقہ سے جانتے ہیں کیونکہ وہ دن رات اس حدیث باک پر جرح کرتے ہیں کہ و کیھوجی مولا اللہ ہی ہے کوئی اور مولا نہیں۔

حالانکہ جب وہ ایئے مولوی کانام لیتے ہیں تو اسے فوراَ حضرت علامہ مولانا کہتے ہیں۔اس وقت انہیں یا دنہیں ہوتا کہ مولا صرف اللہ ہی ہے مگر جب حضرت علی کے متعلق کہیں کہ:

میرے مشکل کشاء مولا علی " بیں!

میرے حاجت روا مولا علی " بیں!

میرے حاجت روا مولا علی " بیں!

میرے میں کیوں غیروں کے دروازے پہ جاؤں!

میرے دکھ کی دوا مولا علی بیں!

تو ملان فورا فتو کی شرک دیتا ہے۔

دلیل بید بیتا ہے کہ اللہ تعالی ہی مولا ہے۔

دیکھئے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

دیکھئے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔

الله مولانا ہے

"رَبَّنَا وَلاَ تُحَيِّلُنَا مَالاً طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَرُحَمُنَا الْفَوْمِ الْكَفِرِيْنَ"
وَرُحَمُنَا الْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ"
(پ٣ مورة البقردة فرى آيت)
ال آيت مِن هِ "أَنْتُ مَوْلاَنَا"
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی مولا ہے اور کوئی مولائیں ہوسکا۔

#### ملال مولانا ہے

میں نے عرض کیا۔ حضرت آج کے آپ کے جلسہ کا اشتہار میرے باس موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ''خطیب باکتان فخر ایشیاء ٔ وکیل صحابہ حضرت علامہ مولانا صاحب''

مهربانی فرمائیں اپنی ذرّیت کومنع فرما دیں کہ وہ اب آپ کومولانا نہ آکھا کریں بلکہ'' بنڈ ت جی''''گروجی'' لکھا کریں ورنہ اگر۔

#### علیٌ مولانا ہے

ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے مولا ہو سکتے ہیں

کوئی ملان مولانا ، ہوسکتا ہے سرئی مدید

کوئی مولوی مولانا ہوسکتا ہے

تو حضرت على بھى مولا نا

ني اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعِلِي مَوْلَاهُ" (جامع الرّندي جلد ثاني ص٢١٣)

یہ صدیث پاکسینکڑوں کتب میں موجود ہے اور اس کے تمیں راوی تقد ہیں گر میں نے صرف جامع التر ندی کے حوالہ سے بات کی ہے تاکہ کوئی مولوی ملوانا اعتراض نہ کر سکے۔

جامع الترندى صحاح ستديس شامل ہے۔

فرمايا: لوگوس لو\_

جس کا بیس مولا ۔ اس کاعلی مولا ۔

#### نبی کس کا مولا ہے

حضرت محترم! آیئے اب معلوم کریں نبی کس کا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ "اکتبیٰ آولی بالْ مُؤمِنِیْنَ" (الاسورة الاحزاب آیت نمبر۲)

" نبی مومنوں کا مولا ہے"

نبی مومنوں کا مولا ہے

جب بیہ پتہ چل گیا کہ نمی مومنوں کا مولا ہے تو اب آ ہے پتہ کریں کہ مومن کون کون ہے۔

مومن ہول

کیاایک میں ہی

مومن ہے

کیا ایک ملال ہی

نبير بلكة قرآن فرماتا بحضرت آدم عليه السلام ي حضرت عيلى عليه السلام

تک تمام انبیاء بھی مومن ہیں۔

تمام انبياءمومن ہيں

نبیوں نے جو وعدہ میثاق کے دن کیا تھا کہ:

"لَتُوْمِنْ بِهِ وَلَتَنصُونَهُ" (ب٣ سورة آل عمران آيت نمبرا٨)

" "ہم ضرورا بیان لائیں کے اس رسول پر اور اس کی مدوکریں گئے"

وه وعده شب معراج بورا فرمايا:

سارے میرے آتا خلیدالسلام پرایمان لائے توسب ہوئے مومن۔ پتہ چلا کہ

تمام انبیاء کا میرامحبوب مولانے۔

الله بھی مومن ہے

الله تعالیٰ فرماتا ہے:

"هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ" (١٨ سورة اكثر آيت نمبر٥٣)

''ونی اللہ ہے جو ہے نہیں کوئی الہ گروہ جو ملک قدوس سلام مومن ہے۔'' ذرا توجہ رہے بڑی باریک بات ہے۔ ملاؤں سے بھی کہتا ہوں کہ درویش کی پوری بات من کر جونتو کی دینا جا ہو فقیر حاضر ہے گر ابھی سنتے ہو جاؤ۔

نتيجه كيا نكلا

نبیوں کا بھی مولا اللہ کا بھی مولا

نې نه

بن حسر

جس كا نبي مولا اس كاعلى مولا -

متيجه كيا تكلا؟

على نبيوں كانجھى مولا \_على الله كانجھى مولا \_

اب سنيئ مولا كامعنى كيا ہے۔

مولا كالمعنى

مولی کے بہت سے معانی ہیں۔

اب اگر میں معنی کروں تو ملال چیخے گا۔ اگر ملال کرے تو پھر مجھے اعتراض

بوگا ـ

مولى كامعى خود حضور عليه السلام سے بى نه يو چھ ليس؟ فرمايا: "مَنْ سُحنْتُ مَنْ وَالا هُ فَعِيلِي مَوْلا هُ اَللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالا هُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ" (الصواعق الحرقة ص ۱۲۲)

جس کا میں مولی اس کاعلی مولیٰ اے اللہ تو محبت کر اس سے جوعلی ہے محبت کر اس سے جوعلی سے محبت کر سے اور دشمنی کر اس سے جوعلی سے دشمنی کر ہے۔ وال صیغہ امر کا ہے جس نے مولی اسم معفول کا حیزہ ہے جس کا مصدر ولایت ہے جس کا معنی محبت ہے تو پھر مولی کا معنی محبت ہوا کہ

"جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب ہے

علی شرق کامحبوب علی بمبین کامحبوب علی غرب کامحبوب علی غرب کامحبوب نبی شرق کامحبوب نبی تمبین کامحبوب نبی غرب کامحبوب

علی بیبار کامحبوب على جنوب كامحبوب على تحت كامحبوب على شال كالمحبوب على فوق كالمحبوب على زيين كامحبوب على آسان كامحبوب على جبرائيل كامحبوب على ميكائيل كامحبوب على وليول كامحبوب على قطبول كامحبوب على غوثول كالمحبوب على ابدالوں كامحبوب على صديق كالمحبوب على فاروق كامحبوب علىءثان كامحبوب على نبيول كامحبوب على رسولول كامحبوب على خدائي كامحبوب على خدا كامحبوب

نبی بیبار کامحبوب ني جنوب كامحبوب . نبي تحت كامحبوب نبى شال كالمحبوب نبى فوق كالمحبوب نبی زمین کامحبوب نبی آسان کامحبوب نبی جبرائیل کامحبوب نی میکائیل کامحبوب نبي وليول كامحبوب نبي قطبو ل كالمحبوب نبى غوثۇ ل كامحبوب نبي ابدالوں كامحبوب نبى صديق كالمحبوب نبی فاروق کامحبوب نبىء عثان كالمحبوب نبي نبيول كالمحبوب نبى رسولول كأمحبوب نبی خدائی کامحبوب نبي خدا كامحبوب مفتيو دوفنوي

\_ بنده برور منعفی عمرنا خدا کو دیکھ کر!

اگار فتو ئ

کیا فتویٰ لگاتے ہو؟ بیفتویٰ زبان نبوت پر جائے گا۔ ذرا ہوش سے لگانا۔ مولیٰ کامعنی ہے محبوب۔

نی بھی محبوب ہے۔علی بھی محبوب ہے کیکن کس کا؟ مومنین کا۔ای لئے مومن نبی وعلی کومولی سمیتے ہیں۔

بايمان كوكيا ضرورت باللي كومولا كيني كى؟

\_ ولی ہوغو ث ہو قطب جہال ہو

ہر اک کا مدعا مولا علی ہیں

خدا نے جن کو شیخ لاقتی دی

وہی شیر خدا مولا علی " بیں

الله فرماتا ہے کہ کا فروں کا مولا کوئی نہیں۔

وَإِنَّ الْكُلِهِ يُنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (بِ٢٦ سورة محمرة بيت ١١)

کا فروں کا کوئی مولانہیں ہے۔

مولی کامعنی خلیفہ ہیں ہے

حضرات گرامی! ایک بے وقوف قوم مولا کامعنی خلیفہ کرتی ہے حالانکہ اگر مولی کا معنی خلیفہ کرتی ہے حالانکہ اگر مولی کا معنی خلیفہ کیا جائے تو اس قوم کے تمام ملال ان کے خلیفے بن جائیں گے اور بیام محال ہے۔ اللہ مولا نا ہے جبیبا کہ میں نے پہلے آیت کریمہ میں آپ کو تلاوت کر کے سالیا کہ '' انت مولا نا'' تو پھر اللہ بھی ان کا خلیفہ ہے؟

۔ بدیں عقل و دانش بباید گریت خرد کو جنوں کہدیا جنوں کو خرد جو جائے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

حديث كالمحيح ترجمه

اگر حدیث کا سیح ترجمه کرنا چاہتے ہوتو آؤ میں تمہیں اپنے مخدوم ومحتر م سلطان سلاطین خطابت 'افتخار ملت حضرت صاحبزادہ افتخار الحن رحمة اللّه علیه کی بارگاہ میں نے چلول 'وہ فرماتے ہیں۔

"جب تک مُحنْتُ کا ترجمہ نہ کرو ٔ حدیث کا ترجمہ تی ہوسکتا۔ ترجمہ کرنے کیلئے اس حدیث برغور شیجئے:

"كُنْتُ نَبِيًّا وَّاذَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ"

''کہ میں اس وفت بھی نبی تھا جب آ دم مٹی اور پائی کے درمیان ہے۔ اب ترجمہ کرو۔''مَنْ سُحنْتُ مَوْلَاهُ ''جس کا میں مولا تھا۔اب اس کاعلی مولا ہے''

اب ترجمه بيه جوگا \_

'' جس کا میں محبوب تھا۔اب اس کامحبوب علی ہے''

اے آتا آپ کب سے محبوب ہو۔

فرمايا: الله ست يوجيهو-

میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔

باالله! مجھے بتا تیرامحبوب کب سے تیرامحبوب ہے۔فرمایا:

"كُنْتُ كَنْزًا مَّنْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَى

اُغْرَفْ" ( مَكَوْبات امام ربانی دفتر سوم مكتوب نمبر ۱۲۲۳)

میں ایک چھیا ہوا خزانہ تھا۔ بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہیانا جاؤں۔ میں نے

ایک مخلوق (حضور ملیه السلام) کو پیدا کیا تا که میری پیچان ہوجائے۔

پتہ چلا کہ جب سے نور مصطفے موجود ہے۔ وہ اللّٰہ کامحبوب ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ کا نور کب سے موجود ہے تو فرمایا:

"اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ نُورِيْ" (مدارج النبوت جلداول ص کاردو) "سب ہے پہلے نور میراتخلیق کیا گیا۔"

یت چلا جب کچھ بھی نہ تھا اس وفت حضور کا نور اللّٰہ کا محبوب تھا۔ تو اسی وفت سے نورعلی بھی اللّٰہ کامحبوب تھا کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ:

میں اور علی ایک نور سے ہیں

"أَنَا وَعَلِى مِّنْ نُورٍ وَّاحِدٍ" (الصواعق الحرقة ص١٢٦ نيائيَّ المورة اردوص ٢٨)
"مَيْنِ اورعلى أيك بي نوريت مِنْ

گولڑہ شریف کے تاجدار حضرت خواجہ پیرسید مہرعلی رحمة الله علیہ وجد میں آ گئے

اورفر مایا:

۔ حب نبی ہے مہر علیٰ مہر علیٰ ہے حب نبی لئے مہر علی ہے حب نبی لئے ممکن کے مشمل کے مشم

میں ذرا گرہ کواور اچھی طرح سے کھول دوں۔حضرت امام محبّ طبری علیہ الرحمة فرماتے بیں کہ نبی کریم نالیدالسلام نے فرمایا۔

حارول كانور

"كُنْتُ أَنَا وَآبُوْبَكُرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي آنُوَارًا عَلَى يَمِيْنِ الْعَرْشِ قَبْلَ آنْ يُخَلَقَ ادَمُ بِٱلْفَ عَامٍ"

(الرياض النصر وفي مناقب العشر والجزءالاول صاف)

"میں ابو بر - عمر - عثمان اور علی ایک نور تھے ۔ یمین عرش پر آ دم علیہ الساام کی تخلیق سے ایک ہرار سال پہلے کسی نے کیا خوب کہا" بیس کرنیس ایک ہی مشعل کی بوبکر و عمر عثمان و علی!

ہم مسلک ہیں یاران نی! پچھ فرق نہیں ان چاروں میں

محبوب علی ہی ہیں

مگرمحبوب علی ہی ہیں۔ خم غدیر کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ریشلیم کیا کہ محبوب علی ہیں۔ بیشلیم کیا کہ محبوب علی ہیں۔

جب بیاعلان ولایت حضور کی زبانی ہو چکا تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت ملی سے کہا:

"هَنِيْنَالَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبِ اَصْبَحْتَ مَوْلاَ يَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ الْمُؤْمِنِ وَمُولَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُولَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ " (تفيركبيرجلدنمبراا "ص٥٠)

"اے ابن ابی طالب آب کومبارک ہو کہ آپ میرے اور ہرمومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں"

"بَيْ بَيْ لَكَ يَهَا ابْنَ آبِى طَهَالِبِ آصُبَحَتَ مَوُلاً كَ رَمَوُلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" (تارَخَ بِغداد جلدنمبر ۴۹۰ مص ۲۹۰)

"آ فرین ہے آپ کیلئے اے این الی طالب آپ میرے اور ہرمسلمان کے مولی ہوئے''

> ے ولی ہورغوث ہو قطب جہاں ہو! ہر اک کا آسرا مولا علی ہیں

فاروق اعظم كاعقيده

علامہ محبّ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ؓ کے دور خلافت میں ایسے ہوا کہ:

"جَاءَانِ اعْرَابِيَانِ يَسَخْتَ صِسمَانِ فَاذَنَ لَعَلِيٍّ فِى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَعَرَابِيَانِ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَقَضَى"

أمرادخطا يت

''دواعرانی جھڑتے ہوئے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کوان کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے فرمایا تو ایک بولا:

"أُهلاً الَّيقُضِيِّ بَيْنَنَّا"

''کیا بہ ہمارا فیصلہ کریں گئے''

"فَوَتْبَ اِلَيْهِ عُمَرٌ وَأَخَذَ بِتَلْبِيْهِ وَقَالَ وَيُحَكَ مَاتَذُرِى مَنْ هَٰذَا"
"خصرت عمر اس كى طرف جَصِيتُ اور اس كوكريبان سے پکڑليا اور فرمايا:
افسوس كه تو انبيس نبيس جانتا كه بيكون بيں؟"

"هَا ذَا مَوْلاً كَى وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلاً هُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ " ( وْ خَارُعَتِي ص ١٨)

'' بیمیر کاور ہرمومن کے مولی ہیں جن کے بیمولائیں وہ مومن نہیں

حضرات گرامی!

یمی واقعہ الصواعق الحرقہ ص ۱ کے حضرت ابن حجر کی بیمی نے بھی نقل فرمایا ہے اور یمی فیصلہ خدا کا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

فيصله خداوندي

"وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ" (٢٦ سورة عَرَآ يَت نَمِرا)
"اور ب شك كافرول كاكوئى مولانبيل ب "
مومن اس فيصله كوشليم كرت بهوئ كيتم بين كه
مومن اس فيصله كوشليم كرت مشكل كشا مولا على "بين
مير ب مشكل كشا مولا على "بين!

مولوی ظفر علی خان

اوراب تو مولوی ظفر علی خان نے بھی لکھا ہے کہ

جلدسوم }=

*رارخطا*بت

۔ پچھ شیعوں کے ہی نہیں مشکل کشاء علیٰ بلکہ ہے نعرہ سنیوں کا ہر رن میں یا علیٰ

(چىنىتان)

حاجي امداد الله مهاجر مكي

حضرات محترم! حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی علیه الرحمة 'بیران بیر بین علاء دیوبند کے تقانوی انبیٹھوی گنگوہی ٔ نانوتوی سب کے بیردمرشد حاجی صاحب ناله امدادغریب میں ابیے شجرہ میں لکھتے ہیں۔

> ے دور کر دل سے حجاب جہل وغفلت میرے رب! کھول دے دل میں میرے علم حقیقت میرے رب هادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(نالهامدادغریب)

<u>او لی جمعنی مولی</u>

حضرات گرامی! میں نے قرآن کریم ہے حضور علیہ السلام کا مولی ہونالفظ اولی سے ٹابت کیا ہے اور آبیت کریمہ:

"النِّبِي اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ"

میں لفظ اولی موجود اگر کوئی من چلا کہددے کہ بیتم نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے حالانکہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہوتو آئے سیے! اولی جمعنی مولا صحابہ کرائم سے ملاحظہ کریں۔

حضرت براءابن عازب

حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ جو الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ آپ نے رستہ میں اتر کرلوگوں کو جمع کرنے کا عکم فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

الرارخطابت

"السُّتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ الْفُسِهِمْ"

'' کیا میں مومنوں کی جانوں ہے زیادہ مالک نہیں ہول''

"قَالُوا بَلَى" سب في عرض كيا بال-آب في مايا:

"فَهاذَا وَلِي مَنْ أَنَا مَولِى اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"

"فرمایا: بیملی ولی بین اس شخص کے جس کا بین مولا ہوں اے اللہ!

دوست رکھاہے جواسے دوست رکھاور جواس سے دشنی رکھے تو اس کو

دشمن رکھ' (ابن ماجه شریف ص۱۱)

حضرت زيد بن ارقم

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا:

"اَلَسْتُمْ تَعُلَمُوْنَ إِنِّى اَوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهِ" "كياتم نبيس جانة كه ميس تمام مونين كي جانول كا ان سے زيادہ ما لک

ہوں؟''

لوگوں نے عرض کیا ہاں ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ ہرمومن کی جان کے اس سے زیادہ مالک ہیں تو آپ نے ارشادفر ما دیا کہ:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاً فَهَاذًا (عَلِينٌ) مَوْلاً وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلاّمُ" (الخصائص النمائي ص٢٢)

"جس كا ميس مولا موں اس كے بير (على) مولا بيل اور پكر ليا۔ حضرت على كے ہاتھ كؤ"

حضرت سعد بن ما لک

حضرت سعد بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو تبین چیزیں الیمی مرحمت فرمائی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک بھرمیرے لئے دنیا و مافیھا سے پیاری ہے۔ (ان

میں سے ایک رہے جو) نی کریم علیہ التحیة والتسلیم نے غدیر خم کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کرنے کے بعد فرمائی کہ:

"هَلُ تَعْلَمُوْنَ إِنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ" "كياتمهين معلوم ہے كہ ميں مومنوں كا مولى ہوں؟"

مم نے عرض کی ہاں! آپ نے فرمایا:

"اَكَلَّهُ مَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعِلِى مَوْلَاهُ وَالِي مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَالَمُ مَنْ وَاللهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ مَنْ وَاللهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ" (المستدرك للحاكم جلدنم بر٣ ص١١١)

"اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولی ہے تو بھی علی کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھے"

حضرت عبدالرحمن بن عبدرب

" بے شک اللہ میرا ولی ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی بھی مولا ہے۔"

حضرات گرامی! ان روایات سے ثابت ہوا کہ اولی بمعنیٰ مولا ہے اور جس کا نبی مولا ہے اور جس کا نبی مولا ہے اس کاعلی مولا ہے۔علاوہ ازیں۔

<u>بے شارراوی</u>

علامدابن تجر كى فرماتے بيں كه بيرحديث:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاةً فَعَلِي مَوْلاةً" النح

إِنَّهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لا مَرِيَةٌ فِيهِ وَقَدْ اَخُرْجَهُ جَمَاعَةٌ كَاليَّرُمَذِي

صِحَابيًا" (الصواعق الحرقة ص٥١)

"بلاشبہ بیر حدیث سی ہے اور اے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جیسے ترندی نیائی اور احمد بیر حدیث بے شار طرق ہے مروی ہے۔اسے سولہ صحابہ نے روایت کیا ہے''

سولہ کے بعد تمیں راوی

علامه ابن ججر مزید فر ماتے ہیں کہ:

"وَفِي رِوَايَةِ الْآجْ مَدِ إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْتُوْنَ صِحَابِيًا وَشَهِدُ وَابِهِ لَعَلِيّ لَمَّا نُوْزِعَ آيَّامَ خِلاَ فَتِهِ " (الصواعق المحر قه ص۲۶۷)

"اوراحد کی ایک روایت میں ہے کہ اس حدیث کوتمیں صحابہ کرام نے نبی كريم عليه الصلؤة والسلام سے ساع فرمايا اور حضرت على سے جب ان کے دور خلافت میں تنازید کمیا گیا تو اس حدیث یاک ہے ان صحابہ کرام م نے حضرت علی کے حق میں شہادت دی''

بدري صحابة كي شهادت

حضرت على بإك عليدالسلام في مقام رحبه مين لوكون كوالله كا واسطه و المرفر مايا كه جس نے ني كريم سے حديث:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَعَلِي مَوْلاهُ"

سنی ہوتو بتا ہے۔

الی الی لیل کہتے ہیں کہ آ ب کا بدار شادی کر بارہ بدری صحابہ کھڑے ہوئے اور اس بات کی گوابی دی کہ ہم نے غدر خم کے دن سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے اس حدیث کوسنا ہے کہ۔ سرکارفر ماتے تھے:

"اَلَسَتُ اَوُلَى بِالْمُؤَمِنِيْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَ اَذُواجِی اُمَّهَاتُهُمْ؟"

"اکستُ اَوُلی بِالْمُؤَمِنِیْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَ اَذُواجِی اُمَّهَاتُهُمْ؟"

"کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں اور کیا میری ہویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟"

بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟"

"قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ"

" ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ!"

تو آب نے فرمایا:

"مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَعَلِي مَوْلاً هُ أَلَّهُمْ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ"

''پس جس کا میں مؤلا ہون اس کاعلی مولا ہے۔اے اللہ! جوعلی کومجبوب رکھتا ہوتو اسے محبوب رکھ اور جواسے دشمن رکھتا ہوتو اسے دشمن رکھ' (مسند امام احمد جلد اول ص119)

رحب نی ہے جبر علی اور مبر علی ہے حب نی المحك لَمْحِی جسمُ اللہ اللہ علی ہے حب نی المحک لَمْحِی جِسْمُكَ جِسْمِی جُورُق الله مالین بیا مدف ما

محتعلى ومبغض على

حضرت على عليه السلام فرمات بين كه بي كريم في مجص فرمايا المعلى: "لا يُحِدُّكَ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلا بَيْغِضْكَ إِلَّا مُنَافِقْ"

(جامع الترندي جلد ثاني ص٢١٥)

" نہیں محبت کرے گا مجرمون اور تم سے نہیں بغض رہ کھے گا محرمنافی"
ی نگاہ جس کی وسیع وبلند ہوتی ہے
اک سے اس کی طبع بہرہ مند ہوتی ہے
ہرایک دل میں ساتی نہیں ہے حب علی
یہ بردی ہی نفاست پہند ہوتی ہے
یہ بردی ہی نفاست پہند ہوتی ہے

منافقوں کی پی<u>جان</u>

حضرت ابوسعيد خدري فرماتے بيل كه:

"إِنْ كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعَاشِرُ الْآنَصَادِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيّ ابْن اَبِي طَالِبِ" (جامع الترندي جلدناني ص١٦٣)

" ہم منافقین کو بغض علی ہے بہجانے تھے"

جب محفل میں ذکر علی حجیزتا تھا۔ موس کا چبرہ گلاب کی طرح کھلٹا تھا۔ منافق ذکر علی ہے جڑتا تھا اس کا دل بغض علی ہے جلتا تھا۔

ے جے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں مدن پر جج کا احرام دل میں بغض علی میں بغض علی یہ یہ کے بھیرے تو ہیں طواف نہیں میں کھید یا کے بھیرے تو ہیں طواف نہیں میں کھید یا کے بھیرے تو ہیں طواف نہیں

جنت کی بوندسونگھ سکے گا

نى كريم عليه التحية والتسليم في ارشادفر مايا:

"لُوْ اَنَّ عَبْدًا عَبْدَاللهِ مِثْلَ مَاقَامَ نُوْح فِي قَوْمِهِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدِ فَقَبًا فَانْ عَبْدًا عَبْدَاللهِ مِثْلُ اللهِ وَمُدَّ فِي عُمُوهِ حَتَى يَجُحَ اللهَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ فُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُوْمًا ثُمَّ لَمْ يُوَالِيْكَ يَا عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُومًا ثُمَّ لَمْ يُوالِيْكَ يَا عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَيْلَ مَظْلُومًا ثُمَّ لَمْ يُوالِيْكَ يَا عَلَى قَدْمَيْهِ وَلَهُ يَدْخُلُهَا" (كوكب درى ص ٢٠٥٥) عَلِي لَهُ يَهْ بَدُهُ لَهُ إِلَيْ لَهُ يَلْ مُلُومً لَهُ يَعْدُوهُ اللهِ كَالِمُ وَلَا اللهُ كَالَمُ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَا رُعَيْفُوهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَسَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا وَسَعَالُ اللهِ عَلَى مَا وَسَعَلَى اللهِ عَلَى مَا وَسَعَالُ اللهِ عَلَى مَا وَسَعَالُ اللهِ عَلَى مَا وَسَعَالُ اللهِ عَلَى مَا وَسَعَالُ وَلَا اللهِ عَلَى مَالُومِ عَلَى مَلُوم عَلَى اللهِ عَلَى مُولِ مِنْ عَلَى مَا وَسَعَالُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا وَسَعَالُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

جنت میں داخل ہونا تو تب ہے جب علی کمٹ دیں۔حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو بیرفرماتے ہوئے سنا کہ:

"لَايَسَجُولُذُ اَحَدُ بِ السِّرَاطَ الْآمَنُ كَنَبَ لَهُ عَلِيٌ بِ الْسَجَوَازَ" (الصواعق الحرقة ص١٢١)

''کوئی شخص بل صراط سے گزرنہیں سکے گا سوائے اس کے کہ حضرت علی نے اس کے گزرنے کا لکھا ہو۔''

> ۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں! وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں بدن یہ ج کا احرام دل میں بغض علی بیکھیہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں

> > بروزمحشر يوحيما جائے گا

بل صراط گزرنے سے پہلے ہی ولایت کا اقرار کرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

"وُقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ" (پ٣٦سورة الصافِات آيت نمبر٢٣) " انبيل كمرُ اكروبه يو يجھ جائيں گئ

دیلی نے حضرت ابوسعید خدری سے بیان کیا ہے کہ نی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

"وُقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ آيَ عَنُ وَلاَيَةِ عَلِيّ ابْنِ آبِي طَالِبِ" (الصواعق الحرقة ص١٣٩)

''لینی کہ انہیں کھڑا کرو اور ان سے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔''

تم جنت و دوزخ کے تیم ہو

حضرات گرامی! اگر ولایت علی کے اقراری ہوئے تو جنت پالیں گے کیونکہ نبی

كريم في ارشادفر مايا ہے كه:

"يَاعَلِيُّ اَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

الصواعق الحر قەص ١٢٦)

''اے علی آپ جنت اور دوزخ کے تیم (تقییم کرنے دالے) ہیں۔'' یہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں! وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معانس نہیں بدن پر جج کا احرام دل میں بغض علی! بدکت پر کے کا احرام دل میں بغض علی!

کعبہ جائے ولا دت علیٰ ہے

اے حاجیو! میہ تجس کا تم جج کرتے ہو میہ جائے ولادت علی ہے۔ اگر جج کرتے ہوتو پہلے ولایت علی کوشلیم کروپہ

قارى سعيدمرحوم نے كيا خوب كما ہے ك.

۔ علی نال بغض رکھیں اینویں تول علمیاں او تھے تیرا مج مووے جھے علی جمیاں!

حضرات مخترم!

کعبہ ہے بیت اور علی ہے اہل بیت۔ بیت میں اہل بیت ہی آسکتا ہے اور سے کا

علی ہےمظہراللہ

كعبه ب بيت الله

علی ہے جمۃ اللہ

کعبہ ہے ہیت اللہ

علی ہے اذن اللہ

كعبه ب بيت الله

علی ہے ہدایت اللہ

کعبہ ہے بیت اللہ

علی ہے عنایت اللہ علی ہے میغۃ اللہ علی ہے اجرار اللہ علی ہے اخیار اللہ علی ہے انوار اللہ علی ہے آ ٹار اللہ علی ہے آ ٹار اللہ علی ہے ولی اللہ

ا كعبب بيت الله كعبب بيت الله

ے کیے را میسر نہ شد این سعادت!

بکعبہ ولادت بمسجد شہادت!

مکعبہ ولادت حیدر دی

مسجد چہ شہادت حیدر دی

منی سب ولیاں غوٹاں نے

ایخ تے ولایت حیدر دی

علی کا چېره د مکھناعبادت

یکی وجہ ہے کہ کملی والے نے ارشاد فر مایا: "آلنظر اللی وَ جُوہ عَلِی عِبَادَة" (الصواعق الحر قدص ۱۲۳) "علی کا چبرہ دیکھنا عبادت ہے۔" حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تغییر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ

جس طرح بیت الله شریف کے بارے میں وارد ہے کہ:
"اَلنظر اِلَى الْكَفْيَةِ عِبَادَةً"
"اَلنظر اِلَى الْكَفْيَةِ عِبَادَةً"
"و كعبدكود كَفناعبادت ہے"

جس طرح قرآن پاک کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ:
"اَلنَّظُو اِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةً"
"قرآن کے قرقت کو دیکھنا عبادت ہے"
ای طرح علی کے لئے فر مایا:
"اَلنَّظُو اِلٰی وَ جُعِهِ عَلِيّ عِبَادَةً"
"اَلنَّظُو اِلٰی وَ جُعِهِ عَلِيّ عِبَادَةً"
"ملی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے"
(تقسیر عزیزی پارہ نمبر سااردوس سے)

اہل نظر کی آئے کا اتارا علی علی!

اہل دفا کے دل کا سہارا علی علی!

اہل مفات کی سند ہے ہمارے پاس

ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی!

اعظم چشتی مرحوم کا وعوی

حضرات محتر م! اعظم صاحب نے ایک عجیب وغریب دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ نبی مجھ پر سلام بھیجنا ہے۔ پہلے مصرعہ میں بیدوئ کرتے ہیں اور دوسرے مصرعہ میں اس کی دلیل دیتے ہیں۔

ملاحظه بواعظم مرحوم کہتے ہیں کہ: \_رسول پاک کا میری طرف سلام آیا لیکن کب؟ میری زباں بیہ جسدم علی کا نام آیا صدیق وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما

حضرات محترم! بات كبال سے چلى اور كبال تك كبنجى۔ بيس كزارش كر رہا تھا كەسركار نے فرمایا: جس كا بيس مولا ہول اس كاعلى مولى ہے اور بيوش كر رہا تھا كە

علی کی طرف دیکھنا عیادت ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا سر بازار حضرت علی سے نگراؤ ہوگیا۔علی کو کھڑ ہے د کیچے کرصدیق نے علی کے چہرہ کی طرف تکنکی باندھ کر تکنا شروع کر دیا۔
د کیچے کرصدیق نے علی کے چہرہ کی طرف تکنکی باندھ کر تکنا شروع کر دیا۔
یرندوں کے لئے میخانے کی ہررسم عبادت ہوتی ہے!
دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چبرے کی تلاوت ہوتی ہے

اور

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا! تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

علی پاک نے فرمایا:

اے صدیق کیابات ہے؟

آج میراچره کیوں تک رہے ہو۔

فرمایا: علیٰ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چبرہ و یکھنا عبادت ہے اس لئے میں عبادت کر رہا ہوں۔

میں نے نبی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جنت کے تکٹ علی تقتیم کریں گے۔

حضرت علی نے فرمایا: صدیق تنہیں مبارک ہو مجھے نبی نے بیرفرمایا۔اےعلی! مکٹ اسے دینا جوصدیق کامحت ہوجس پرمہرابو بکرلگائیں۔(الصدیق ص سے) ولایت علی وصدافت صدیق

حضرات گرامی! صدیق ای پر مہر لگائیں گے جوعلی کو ولی مانتا ہے اور علی اے نکٹ دیں گے جوملی کو برحق نہ سمجھے وہ علی کو اے نکٹ دیں گے جوصدیق اکبرگو برحق سمجھتا ہے جوان کو برحق نہ سمجھے وہ علی کو برحق نہیں سمجھتا۔ اور جو ولایت علی کا قائل نہیں وہ صدافت صدیق کا بھی قائل نہیں ہے۔

وتتمن على كالشجام

حضرات محترم! جب سیدناعلی المرتضی کرم الله وجه کی ولایت کا اعلان غدیرخم کے موقع پر زبان رسالت ہے ہوا تو حارث بن نعمان فہری اوغنی پر سوار ہو کر نبی کریم عليه التحية والتسليم كي خدمت اقدس مين آيا۔ اونٹني كو بيٹھا كر اترا اور كہنے لگا۔ يا محمد! آب نے ہمیں اللہ کے حکم سے جو چھے کہا ہم نے تسلیم کیا۔

آپ نے کہا اللہ کی واحدا نیت اور میری رسالت کوتتکیم کرو۔

ہم نے تسلیم کیا:

ہم نے یانج نمازیں پڑھیں ہم نے رمضان کے روز سے رکھے

آ ب نے کہا یا تج نمازیں پڑھو آب نے کہا رمضان کے روزے

ہم نے زکوۃ اداکی ہم نے جج بیت اللہ اوا کیا آپ نے کہا زکوۃ ادا کرو

آپ نے کہا جج بیت اللہ اوا کرو

كياآپ نے بدائي طرف سے كہا ہے يا بيجى الله تعالى كا حكم ہے۔حضور عليه

السلام نے قرمایا:

'' مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ بیراللہ تعالیٰ

حارث بن نعمان فہری این سواری کی طرف آیا اور کہنے لگا۔ يا الله! اگريه يج ي جو يجه محمصلي الله عليه وسلم نے كہا تو: "فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِنُتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيْمِ" "تو چرہم یرآ سان ہے پھر برسایا۔ ہمیں عذاب الیم میں مبتلا کر"

ابھی وہ سواری تک نہ پہنچا تھا کہ ایک پھر اس کی کھویڑی پر آ لگا جو اس کا جسم چیرتا ہوا اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ بد بخت ہلاک ہوگیا۔اس پر اللہ تعالی نے بیہ

"سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذِابِ وَاقِعٍ" (ب٢٩سورة المعارج آيت نمبرا) (نورالابصارص ٨٨)

"سائل نے ایسے عذاب کا سوال کیا ہے جو واقع ہے"

ے جے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں!

وہ لا کھ تجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں!

بدن پر جج کا احرام اور دل میں بغض علی!

یہ کعبہ یاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں

حضرات گرامی قدر! پیته چل گیا که:

ابوہیت خدا کی جل الہ نبوت مصطفے کی علیہ السلام ولایت مرتضٰی کی علیہ السلام

على اور تلاوت

اى كَيْمُ صِطْفَىٰ كَرِيمُ عليه التحية والتسليم نے فرمايا: "اَلْفُرْ آنُ مَعَ عَلِي وَالْعَلِي مَعَ الْفُرْ آنِ" (الصواعق الحرقة ص١٢٦)

" قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے"

میں نے عالم تصور میں عرض کیا:

آتا! آپ نے بھی قرآن کی تلاوت کی۔فرمایا:

" میں گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں ڈال کر قرآن شروع کرتا ہوں دوسری میں پاؤں اس وفت تک نہیں ڈالٹا جب تک تمیں سپارے قرآن ختم نہ ہوجائے''

حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ:

ا موارخطابت

''روایات سیح سے نیہ بات ثابت ہے کہ جب آپ سواری کرتے وقت گھوڑ ہے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے تو خلاوت قرآن شروع کرتے اور گھوڑ ہے کی رکاب میں پاؤں ڈالتے تو خلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو ختم کلام مجید ختم کر لیتے۔''
دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو ختم کلام مجید ختم کر لیتے۔''
(شواہد الدو ہے ہے۔ کہ جب آپ سوارد دم طبوعہ لا ہور)

# علیّ اور خدا کی زیارت

بني كريم في ارشادفر مايا:

"اَلْتَحَقَّ مَعَ عَلِيِّ وَالْعَلِى مَعَ الْتَحَقِّ اَللَّهُمَّ الدِرِالْتَحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارٌ" (ترندى شريف جلد ثاني ص٢١٣)

''حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دیے علی کے ساتھ خدھر علی پھرنے''

میں نے عالم تصور میں بوجھا:

حضورة ب نے بھی حق كود يكھا تو فرمايا:

"مولانا جامی علیه الرحمة فرمات میں کہ: مولانا جامی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ:

''ایک شخص نے آپ سے بوجھا: کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا تو فرمایا: بیا کیے ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور اسے نہ دیھوں؟''(شوام النبوت ص ۹ سے اردومطبوعہ کا مور)

اس کے بوکسی عاشق نے کہا کہ:

ہوہ راز دار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے گواہ مدینے کی ہرگلی ہے! جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

جلدسوم

علی نے خیبر کے در کو توڑا! علی نے مرحب کے سرکو بھوڑا علی نے کعبہ میں بت نہ چھوڑا جدھر بھی دیکھوعلی علی ہے

حضرات گرامی! نبی کریم نے ارشاد فرمایا: علی مجھ سے ہیں علی سے ہوں۔
علی کا گوشت میرا گوشت علی کا خون میرا خون اور علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اس لیے یہ واضح ہوگیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے۔

اگرغورفر ماؤتو پية چلنا ہے كه:

ني ....امام الانبياء ہے۔

على ....امام الاولياء ہے۔

کون علی

جو ہمارے نبی کا وہر ہے۔

صحابہ کامشیر ہے۔

مومنوں کا امیر ہے۔

سنیوں کا پیر ہے۔

جوند مانے پکاشریہ ہے۔

كون على

جومر تضے ہے۔

مشکل کشاء ہے۔

شیر خدا ہے۔

كان سخا ہے۔

جان عطاہے۔

(الرارخطابت

آن حیاء ہے۔ مصدر وفا ہے۔سیدالا ولیاء ہے۔

كون على

جوامیر المومنین ہے۔ امام المتقبین ہے۔ بعسوب السلمین ہے۔ زبدہ الفاتحین ہے۔ امان الخالفین ہے۔

کون علی جوفاتح خیبر ہے. جوفاعظ عنقہ میں

قاتل عنتر ہے۔ والد شبر ہے۔

اخی سرور ہے۔

جس کا رشمن وونوں عالم میں بدتر ہے۔

كون على

جونی کے دل کا چین ہے۔

والدحسنين ہے۔

مالك ملوين ہے۔

ولیوں کا نورعین ہے۔

مالك دارين ہے۔

اک کیف اک سرور سمار بہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی

رجمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے مجھی جو رو کے بکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو! اس واسطے ہے نام تہارا علی علی! کھیے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کھیے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے بکارا علی علی

علی جھے ہے

نی نے قرمایا:

"عَلِی مِینی وَأَنَا مِنْ عَلِی" (جامع التر ندی جلد ٹانی ص ۲۱۳) "علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہول"

علی میرانام ہے

الله نے فرمایا:

"وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ" (٣ آيت الكرى)

"اے محبوب! بخھ سے علی ہے اور میرانام علی ہے"

او پر وه علی نیچے بیعلی اوه منکرو! یاعلی اگر علی کی وجہ سے نہیں کہتے تو خدا کو ہی یاعلی

كبددو-كبولوسبى-

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلا عُ الْمُبِينُ

''دواعرابی جھگڑتے ہوئے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کوان کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے فرمایا تو ایک بولا:

"أُهْلَدُ الْيَقْضِي بَيْنَنَا"

"کیا بہ ہمارا فیصلہ کریں گے"

"فَوَتُبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ وَقَالَ وَيُحَكَ مَاتَذُرِى مَنْ هَٰذَا"
"خَصْرت عَمراس كَى طَرف جَصِيْ إِدِراس كُوكر يبان سے پکڑليا اور فرمايا:
افسوس كه تو انبين نبيس جانتا كه بيكون بين؟"

"هَاذًا مَوْلاً كَى وَمَوْلَى كُلِ مُؤْمِنٍ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلاً هُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ" ( وْفَارْعَقِي ص ١٨)

'' بیمیرے اور ہرمومن کے مولی ہیں جن کے بیمولانہیں وہ مومن نہیں

ہے: حضرات گرامی!

یمی واقعہ الصواعق الحرقہ ص ۹ کا پر حضرت ابن حجر کمی بتیمیٰ نے بھی نقل فر مایا ہے اور یہی فیصلہ خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے۔

#### فيصله خداوندي

"وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ" (٢٦ سورة محدآ يت نبراا)
"اور ب شك كافرول كاكوئى مولانبيس ب "اور ب شك كافرول كاكوئى مولانبيس ب موس اس فيصله كوشليم كرت بهوئ كهت بيل كه موس اس فيصله كوشليم كرت بهوئ كهت بيل كه سير عمشكل كشا مولا على "بيل مير عاجت روا مولا على بيل!

مولوي ظفر على خان

اوراب تو مولوی ظفر علی خان نے بھی لکھا ہے کہ





 فضائل الميديت از قرآن كريم ، فضائل الميديت از حديث پاك ، فلندشهادت و دخطبات ، قافله كى والهيى ت شان ولایت و فوز عظیم ، اعلی حضرت ، حیات اولیاء ، ثبوت میلاد ، میلاوشریف ، ولادت رسول ، خلیفتالله الأظمم



« اليجي نبيت » سركارغوث اعظم » وسيله » بركات تيركات مراطمتنقيم ، توحيد كي دليل ناطق مرا پامعجزه ، شان محابة ، حضرت بلال ، اوليت صديق اكبر ، خليل الهي محسن رسول



الما الخطابي المنبرة بيت امراى ، فلفه معراج النبي مسجد الصي تك ، أتسى سه آك ، محدث العظم باكتان ، شب برات كي بركات جليت الما المعلم وفضائل ماورمضان وماوسيام كى بركات وفضائل مخدوم كؤمن وكابر ومولائ كالنات



وعظمت بلدالحبيب، فلاح كاراسته بيا بيش عظمت مصطفي حسن بيمثال ، عاضرونا ظررسول و مديث جرائل ، وتلير عالمين عظمت والدين ، في مديق ، وتعظيم عضرت عثان عن عضر فاوق الم



عمورت الليبيت عميت رسول عليات النبي عضائل درودشريف عدروست من رياش الجند عاص على ياريار و ذاكتالوت و نورين ومدين اكبرمرايا حنات وايسال واب وسيده ما كثرمديد و ليد القدر



مخدومة كائنات حضرت سيده فاطمة الزهراء سلام التعليهاكي سوائح طيببجس سے علما محققين اور واعظين ومقررين بيك وقت مستفيد موسكتے بي فصاحت و بلاغت اور مستند حوالہ جات عرم ين خوبصورت تحف



حضرت مولائ كائنات سيدناعلى الرئضى كرم الله وجعد كى سوائح طيب علاه وخطباه كے ليے كيال مفيدلا جواب كتاب



will only the State of the stat

200